# 

حنرف ولانا محتر لويشف لرصيالوى شهريس



مقصدحیات دنیانهیں۔۔آخرت محبت رسول القطاع لیلة القدر کی برکات فضائل اعتکاف عظمت قرآن توبہ کیسے کریں؟ حسد کاعلاج غیبت ایک اخلاقی برائی مبر کے درجات صبر کے درجات







## إصلاكي مواعظ

جلد اَوّل

\*\*\*

مؤلانا مُحِدِّ تُوسُف لُدُه يانوى

\*\*\*



#### جمله حقوق محفوظ ہیں

اشاعت اول ...... اگست ۱۹۹۹ء تعداد ..... قبت ناشر ..... مکتبه لدهیانوی ماشر ..... مکتبه لدهیانوی برائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت پر انی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی فون: ۷۸۰۳۲ کے ۷۷۸۰۳۲ کے ۲۸۰۳۲۰ الله تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل بے پایاں کامور دبنایا اور ہمیں اپنے والد گرامی! واعی کبیر اور حکیم العصر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لد حیانوی دامت برکاہم کے علوم و معارف تشکانِ علم و معرفت کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔

میرے مرشد و مربی حضرت ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے جو محبوبیت و مقبولیت عطافرمائی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی تحریر وبیان میں جولذت و مٹھاس ہے اس کا صحیح اندازہ وہی لگاسکتا ہے جو اس میخانہ محبت سے لطف اندوز ہوچکا ہے۔

ہمارے ایک مخدوم و محن اور حضرت والد صاحب کے سے محب ودوست ایک دن حضرت ابا جان سے فرمانے لگے حضرت! معلوم ہو تا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمروش کا نشہ پلاتے ہیں۔ حضرت ابا جان نے ان کا یہ جملہ ساتو خفگی کے انداز میں فرمایا"لاحول ولا قوۃ الا باللہ"کیا میں لوگوں کو ہمروش پلاتا ہوں؟ یہ کیو نکر ممکن ہے؟ اس پر انہوں نے ہنتے ہوئے وضاحت کی کہ حضرت آپ ہمیروش بی تو پلاتے ہیں کہ جو شخص آپ کا بیان من لیتا ہے اس کے بعد اسے کہ حضرت آپ کا بیان اچھا نہیں لگا! ایساعشق تو لوگوں کو ہمیروش بی ہوتا ہے۔

تے ہے جو شخص حضرت کا بیان س لیتا ہے اس کی نظر کی اور جگہ نہیں کئی۔ چنانچہ حضرت کے متعلقین، محبین اور عوام الناس کا حضرت کی تالیفات کی اشاعت کے بعد ہم پر مسلسل دباؤتھا کہ حضرت کے مواعظ بھی شائع کئے جائیں چنانچہ پیش نظر کتاب اصلاحی مواعظ کے نام سے دس مواعظ پر مشتمل اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو ہم سب اور پوری امت کے لئے نافع بنائے۔ آمین

(مولانا) محمد طيب لدهيانوي

## ورسوطاعي

| :0   |                                         |     |
|------|-----------------------------------------|-----|
| صفحه | عنوان                                   |     |
|      | مقصد حیات دنیا نہیں — بلکہ آخرت         | ٠   |
| ry   | دنیا امتحان گاہ ہے                      | *   |
| 71   | ونیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے | *   |
| 71   | زندگی کے پانچ دور                       | *   |
| mr   | دنیا کی ڈگریوں کا انجام                 | *   |
| mm   | دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں        | *   |
| 44   | ونیاسے آخرت کا توشہ حاصل کرو            | *   |
| ry   | عورتوں کا فتنہ                          | *   |
| ٣2   | خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قشمیں     | *   |
| ra   | شيخ ابو عبدالله مغربي " كاعبرتناك واقعه | *   |
| ۱۳   | اپنے آپ کوسب سے بدتر سمجھو              | *   |
| rr   | ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی   | *   |
| ٣٢   | غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قشمیں     | *   |
| ۳۳   | غصه كاسبب اوراس كاعلاج                  | · * |
| 40   | ادائے قرض میں لوگوں کی چار قشمیں        | *   |

| صفحه | عنوان                                               |            |
|------|-----------------------------------------------------|------------|
| ۲۷   | دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے                           |            |
| ٣٨   | بیان کامنظوم خلاصه                                  | *          |
|      | محبت رسول ﷺ اور اس کے نقاضے                         |            |
| ۵۵   | دستار بندی                                          | *          |
| ra   | خدمت میں کو تاہی پر معذرت                           | *          |
| ۵۷   | هارااعتكاف قبول هو گايا نهيس؟                       | *          |
| . ۵۷ | اعمال پر مواخذہ نہ ہو، ہی غنیمت ہے                  | *          |
| ۵۸   | الله تعالیٰ نے طاعات کی قبولیت کو مخفی رکھاہے       | <b>,</b> * |
| 71   | کاملین کو تجب نہیں ہو تا                            | *          |
| 44   | حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كاخوف           | *          |
| 47   | حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاخوف            | *          |
| 48   | صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اللہ تعالی کاراضی ہونا | *          |
| 44   | قبولیت اعتکاف کی علامت                              | *          |
| ۵۲   | حج مبرور کی فضیلت                                   |            |
| ۵۲   | حج مبرور کی علامت<br>نام                            | *          |
| 44   | حضرت مولانا محمدا درلیس میر تھی" کا ذکر خیر         | *          |
| 4۲   | میرا مرشد توبیت اللہ ہے                             | *          |
| 4۷   | مولانا مرحوم کی نماز کی کیفیت                       | *          |
| · 4A | مولانا مرحوم کی وفات کا عجیب و غریب واقعه           | *          |

|                                                                    | \$6        |                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.5<br>2.5<br>2.5<br>2.5<br>2.5<br>2.5<br>2.5<br>2.5<br>2.5<br>2.5 | صفحه       | عنوان                                                                              |                  |
|                                                                    | ۷٠         | وفات کے بعد ان کی کرامت                                                            | *                |
|                                                                    | ۷٠         | اعتکاف کی سوغات لے کر جاؤ                                                          | *                |
|                                                                    | <b>ا</b> ا | حكايات صحابه ميس عشق نبوي صلى الله عليه وسلم كابيان                                | *                |
|                                                                    | ا2         | محبت نبوى صلى الله عليه وسلم كاصله                                                 | *                |
|                                                                    | ۷٣         | دنیامیں محبت کاصلہ                                                                 | *                |
|                                                                    | ۷۵         | محبت کے تقاضے                                                                      | *                |
|                                                                    | ۷۵         | محبت کے آداب ولوازم                                                                | *                |
|                                                                    | ۷۲_        | ہماری محبت خواہشات کی را کھ میں دبی ہوئی ہے                                        | *                |
|                                                                    | ۲۲         | ايك خان صاحب كاشبه اور حضرت حكيم الامت ٌ كاجواب                                    | *                |
|                                                                    | ۷۸         | آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مؤمن کے دل میں ہے                      | *                |
|                                                                    | 4∠         | آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت کی خوشبو آنی چاہئے                                   | *                |
|                                                                    | ۸٠         | درود شریف کی خوشبو                                                                 | *                |
|                                                                    | ΔI         | دوسری علامت: محبوب کے تعلق والوں سے محبت                                           | *                |
| ****                                                               | ΛI         | حضرت ابو بکرو عمر رضی الله تعالی عنهما تمام صحابه " سے افضل ہیں                    | *                |
|                                                                    | ۸۳         | آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے دشمنوں سے بغض                                         | *                |
|                                                                    | ۸۴         | قادیانی دوست؟                                                                      | *                |
| ***                                                                | ۸۵         | امیر شریعت کی قادیانیوں اور انگریزوں سے نفرت                                       | * *              |
|                                                                    | ۲۸         | محبت والوں کو بار گاہ عالی سے نوازا جاتا ہے '                                      | * *              |
|                                                                    | ۲۸         | عاشق کی نظر محبوب کے سواکسی پر نہیں جاتی                                           | *                |
|                                                                    | ۸۸         | آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى وضع اور شكل وشباهت اختيار كرو                         | *                |
|                                                                    | ۸۹         | آنحضرت صلى الله عليه وسلم محبوب رب العلمين ہيں                                     | *                |
| E                                                                  | · · · · ·  | <b>୕ୄୣ୰୰ୄୣୠୄ୰୰</b> ୵୕ୣ୰୰୵୰ୡୡ୕ୢ୵୰୰୰ୡୡୣୡୣୠୣ୰୰ୡ୕ୡଢ଼ୡ୕ୡ୰ୡୡ୰ୡ୰୰୰ୡୡ୰୰ୡୡୡ୷ୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡ | American Comment |

| صفحه | عنوان                                                |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| 9+   | منت سے طبعی رغبت ہونا                                | # |
| 97   | ایک مدیث                                             | # |
| ۹۳   | ایک جامع دعائے شکر                                   | 2 |
| 94   | اب دعا شيجي                                          | 3 |
|      | لیلۃ القدر کی بر کات اور اُس کے حصول کا طریقہ        |   |
| 1•1  | فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث                        | * |
| 104  | شب قدر رحمت خداوندی کی رات                           | * |
| 104  | حضرت عائشه رضي الله تعالى عنهاكي برأت كاواقعه        | 3 |
| 104  | حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کے رنج کا واقعہ       | ą |
| 1+9  | حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كي افضليت             | 3 |
| 109  | الله تعالیٰ کی سفارش که قصور وار کو معاف کر دیا جائے | * |
| 11+  | بخشش چاہتے ہو تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دو         | 3 |
| 117  | شب قدر کی دعا                                        | 3 |
| 111" | چار آدمی جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہو تی            | * |
| 111" | حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی" کی ایک کرامت              | ; |
| 110  | حضرت "کی ایک اور کرامت                               | > |
| IÌO  | بوڑھوں سے بھی پردہ کیاجائے                           | : |
| 110  | شراب خانه خراب کی بربادیاں                           | ; |
| רוו  | مغفرت ما نگنے والوں کے لئے توبہ لازم ہے؟             | : |

|      | le 💢  |                                                                |             |
|------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|      | صفحہ  | عنوان                                                          |             |
| **** | 114   | توبہ کے کیامعنی ہیں؟                                           | *           |
|      | ПΛ    | تو بہ قبول ہونے کے لئے شرط                                     | *           |
|      | 119   | حقوق العباد کے معاملے میں توبہ                                 | *           |
|      | 17+   | ایک مدیث قدی                                                   | *           |
|      | 177   | والدين كانافرمان                                               | *           |
|      | 154   | والدمين كو دنكھنے پر حج كا ثواب                                | *           |
|      | 154   | والدین کی نافرمانی کادنیامیں وبال<br>سریف                      | *           |
|      | 154   | اولاد کی نافرمانی اور والدین کا قصور<br>سر میرین               | *           |
|      | ira   | گناہ کے کام میں والدین کی فرماں برداری جائز نہیں<br>تاریخہ ہے۔ | * *         |
|      | 114   | قطع رحمی کا گناه<br>                                           | *           |
|      | ۱۲۷   | کینه بروری کا گناه                                             |             |
|      | 172   | جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے<br>استالان میں شنہ                | *           |
|      | 179   | الله تعالیٰ کی اپنے بندوں سے شفقت                              | * *         |
|      | 1124  | ایک جامع دعا<br>دیا ترااین میرین کرده ایران                    | <b>28</b> 3 |
|      | 122   | الله تعالی کااپنے بندوں کے ساتھ معاملہ                         | *           |
|      |       | اعتكاف فضائل ومسائل                                            | ***         |
|      | [r. + | اعتكاف كى فضيلت                                                | *           |
|      | 161   | اعتكاف كي قشميں                                                | *           |
|      | الدلد | اعتكاف كے لئے اخلاص شرط ہے                                     | *           |
|      |       |                                                                | e i i jegge |

| **   | 88888888888888888888888888888888888888                     |            |
|------|------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ | عنوان                                                      |            |
| וחח  | مسجد كاادب بجالا يا جائے                                   | *          |
| ıra  | دل میں خشوع ہو تو اعضاً میں بھی خشوع ہو گا                 | *          |
| ١٣٦  | ہم سب فقیریں                                               | *          |
| ۱۳۷  | عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق                | ***        |
| ١٣٩  | نظرجتنى بلندبهو مقصداتنابي أونجابو گا                      | ***        |
| 164  | شیطان کے بہکانے کا سامان                                   | **         |
| 10.  | دنیا کے نابالغ                                             | *          |
| 101  | حضرت عمربن عبدالعزيزيش كى بلند نظرى                        | *          |
| ıar  | حضرت عمربن عبدالعزيز تكاايك اور واقعه                      | **         |
| 100  | ا بنی ہمت کو او نچار کھو                                   | *          |
| 100  | طالب علمي كاواقعه                                          | *          |
| 100  | الله كى ذات كو اپنامقصد بناؤ                               | *          |
| 107  | اعتكاف كامقصد كيابونا چاہئے                                | *          |
| 102  | اعتكاف كى سوغات                                            | *          |
| • FI | اعتكاف كے مسائل                                            | **         |
| 14.  | اعتكاف كي اقسام                                            | *          |
| ואר  | اعتكاف كى شرائط                                            | *          |
| 177  | اعتكاف كى خوبياں                                           | *          |
| 172  | اعتكاف كے آداب ومستحبات                                    | *          |
| AFI  | جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو تاہے اور جن سے نہیں             | <b>*</b> . |
| 120  | وه چیزیں جو اعتکاف میں حرام یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں | *          |

| rgi sest 🕵  |                                            |      |
|-------------|--------------------------------------------|------|
| صفحه        | عنوان                                      |      |
| 124         | اعتکاف کے متفرق مسائل                      | *    |
|             | عظمت قرآن اور اس کی تلاوت کے فوائد و ثمرات |      |
| ۱۸۵         | قرآن کے ایک حرف پر دس نیکیان               | *    |
| IAT         | قرآن کریم سے محبت                          | *    |
| 114         | تلادت قرآن کی مقدار                        | *    |
| 1/19        | بچول کی تعلیم کی ضرورت واہمیت              | *    |
| 191         | تلاوت قرآن كاثواب                          | *    |
| 191"        | كشف قبور كاسبق آموز واقعه                  | *    |
| 197         | خوش قسمت لوگ                               | *    |
| 192         | دعاختم قرآن                                | ×    |
| 7**         | تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقیہ         | *    |
|             | حقوق الله اور ذكر الله كى فضيلت            |      |
| r+9         | اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو   | *    |
| ۲•۹         | ایمان ویقین لانے میں کو تاہی               | *    |
| <b>11</b> • | فرائض میں کو تاہی                          | *    |
| 711         | نیک اعمال میں کو تاہی                      | *    |
| rir         | مرنے والے کی حسرت                          | *    |
| e. 5        |                                            | V. I |

| صفحہ       | عنوان                                           |      |
|------------|-------------------------------------------------|------|
| rim        | بچوں اور جھوٹوں کے در میان امتیاز               | *    |
| 717        | مخلوق کے ساتھ انصاف کرو                         | *    |
| riy        | اللہ کے دشمنول سے دشمنی رکھو                    | *    |
| ria        | الله کے رائے میں جہاد کرو                       | *    |
| <b>719</b> | الله تعالی اہل ایمان کی جانِ ومال کو خرید چکاہے | *    |
| 777        | الله تعالی کے چنے ہوئے لوگ                      | *    |
| 777        | مسلمان الله تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تاہے<br>۔   | *    |
| 777        | لاؤڈ اسپیکر پر درود وسلام پڑھناریا کاری ہے      | * *  |
| 777        | د مین کی بنیادی باتیں                           | 1946 |
| 779        | ذكر كامفهوم                                     | *    |
| 77.        | ذکر کی کثرت مطلوب ہے                            | *    |
| 177        | ذکر اللی سے ولوں کی زندگی ہے                    | * 2  |
| 771        | نفس کی ریاضت ضروری ہے                           | *    |
| 777        | نفس سے شرائط طے کر کے پھراس کی نگرانی کی جائے   | *    |
| ۲۳۴        | نفس کی فہمائش کرو                               | *    |
| rry        | اصلاح کے لئے نعمتوں کا مراقبہ                   | *    |
| rr_        | ا پی کو تاہیوں کا مراقبہ اور استغفار            | *    |
| rma        | ا پی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں پیش کرو  | *    |
| 779        | خطبه شريفه كادومرامضمون                         | *    |
| rra        | کل کی تیاری آج کرو                              | *    |
| ٠٣٠        | اپنے اور اللہ کے درمیان کامعاملہ درست کرو       | *    |

| صفحہ                 | عنوان                                            |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|---|
|                      | غيبت ايك اخلاقي بُرائي — ايك گناه كبيره          |   |
| raa                  | غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ | * |
| raa                  | غيبت اور جنتس منافقين كي عادت تقى                | * |
| 101                  | غيبت كى خدمت قرآن كريم ميں                       |   |
| 102                  | "میں" کہنے کے بجائے اپنانام بتانا چاہئے          | * |
| 101                  | نداق اور مزاح میں فرق                            | * |
| 109                  | خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولناجائز نہیں             | * |
| 109                  | بڑے آدمی کانداق اُڑا نارذالت ہے                  | * |
| <b>۲</b> 4•          | کسی پر طعن کرنا                                  | * |
| 171                  | طعنے دیناعور توں کی خصلت ہے                      | * |
| 141                  | بُرے القاب سے پکار نا                            | * |
| 777                  | بد گمانی اور تجتس                                | * |
| 242                  | بد گمانی کی فتنه سامانی                          | * |
| 242                  | دوزخ میں عور توں کی کثرت                         | * |
| ۲۲۳                  | عور توں کی ناشکری                                | * |
| ۳۲۳                  | حضرت مولاناعزیز گل" کاواقعه                      | * |
| 240                  | نعمتوں پر شکر کرو                                | * |
| 740                  | ایک شکر گزار عورت کا قصه                         | * |
| <b>۲</b> ۲۲ <i>-</i> | اکثر لوگ ناشکرے ہیں                              | * |

| الـــ |
|-------|
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
|       |
| *     |
| *     |
|       |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
| *     |
|       |

| صفحہ        | عنوان                               |   |
|-------------|-------------------------------------|---|
| <b>79</b> ∠ | سچی توبه پر نصرت النی               | * |
| ۳۰۱         | خلاصه                               | * |
|             | حسد کی بیاری اور اس کاعلاج          |   |
| ۳•۷         | حسد کے معنی                         | * |
| ۳•۸         | حسد اور غبطہ کے در میان فرق         |   |
| ۳•۸         | صرف دونعتیں لا کق رشک ہیں           | 5 |
| <b>7.9</b>  | چار قسم کے آدمی                     | * |
| ۳۱۱         | حد کانشاً تکبرہے                    |   |
| ۳۱۲         | حاسد کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے    |   |
| ۳۱۲         | شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا        | * |
| ۳۱۳         | حسد كادوسرا منشأ                    | * |
| سالم        | حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے        | * |
| سماس        | حمد بہت ہے گناہوں کامنبع ہے         | * |
| 710         | حبد نیکیوں کو کھالیتا ہے            | * |
| ۳۱۲         | قیامت کے دن مفکس کون ہو گا؟         | * |
| ۲۱۲         | دوسروں ہے اپنامعاملہ صاف رکھو       | * |
| ۳۱۸         | اپی نیکیاں دو سروں کو دینا حماقت ہے | * |
| 19 س        | حاسد شیطان کا چھوٹا بھائی ہے        | * |
| <b>1</b> 19 | اپنے ادپر انعامات الہیہ کو دیکھو    | * |

| مفحه        | عنوان                                     |            |
|-------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> 19 | حسد كاعلاج                                | *          |
| mr.         | علماً كاحسد                               | *          |
| rr          | ظلم جہتم میں لے جانے والا ہے              | *          |
| rrr         | بدكارتاج                                  | *          |
| rrr         | ایک نیک تاجر کاقصه                        | *          |
| <b>Pr</b> 6 | نیک تاجر کی نضیلت                         | *          |
| rra         |                                           | *          |
| rra         | حسد کم ظرفی کی علامت ہے                   | *          |
| mr'         |                                           | *          |
| <b>"</b> "  | حسد کرناعلم کے کچاہونے کی علامت ہے        | *          |
|             | دنیا کی محبت کے بڑے اثرات                 |            |
| rr.         | ایک درباری شیخ الاسلام کا قصه             | *          |
| ۳۳          | دنیا کی اور الله کی محبت جمع نہیں ہوسکتیں | *          |
| ا۳۳         | تمام معاملات كامدار                       | *          |
| <b>"</b> "  | ا پی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو         | *          |
| ۳۳          | ا پی پاکیزگی بیان نه کرو                  | *          |
| <b>""</b>   | مظلوم کی بددعاتے بچو                      | *          |
| <b>"</b> "  | مظلوم كانتقام الله تعالى خود ليتي بيس     | *          |
| <b>46</b>   | ,                                         | <b>X</b> 0 |

| صفحہ        | عنوان                                              |    |
|-------------|----------------------------------------------------|----|
|             | صبرکے درجات                                        |    |
| ray         | رونانہ آئے توشکل ہی بنالو                          | *  |
| <b>r</b> 02 | حضرت بنوری ٔ کاجماعت نه ملنے پر رونا               |    |
| r02         | آنحضرت صلى الله عليه وسلم كالتكبير تحريمه كاامتمام |    |
| myr         | اصل نہیں تو نقل ہی ا تارو                          |    |
| ryr         | صبر نہیں تو صبروالوں کی شکل ہی بنالو               |    |
| <b>777</b>  | صبرکے درجات                                        | *  |
|             | يهلاورجه                                           | *  |
| <b>77</b>   | مصائب کی حکمت؟                                     | *  |
| <b>777</b>  | <i>בפתו בת</i>                                     | *  |
| <b>712</b>  | تکلیف محبوب کاعطیہ ہے                              | ×  |
| <b>71</b> 1 | تيسرا درجه                                         | *  |
| m49         | چو تھا در جہ                                       | *  |
| r2·         | درجه تلذذ                                          | ** |
| <b>7</b> 21 | ورجه فنا                                           | *  |
|             |                                                    |    |
|             |                                                    |    |
| ,           |                                                    |    |
|             | •                                                  |    |
|             |                                                    |    |

مقصرحیات

دنیانهیں - بلحہ آخرت

.

--

#### والمحاكي

عنوان صفحہ

• دنیا متحان گاہ ہے

• دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے

• دنیا کی ڈگریوں کا انجام

• دنیا کی ذرگ گی تحرت کے مقابلے میں

• دنیا سے آخرت کا توشہ حاصل کرو

• خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں

• خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں

• نیخ ابو عبداللہ مغربی مخاور کی کے ورتوں کا فتہ

• نیخ ابو عبداللہ مغربی مخاور کی عامر تناک واقعہ

• ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی

• ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی

• غمہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں

\* غصه كاسبب اوراس كاعلاج

دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے

بيان كالمنظوم خلاصه

ادائے قرض میں لوگوں کی چار قشمیں

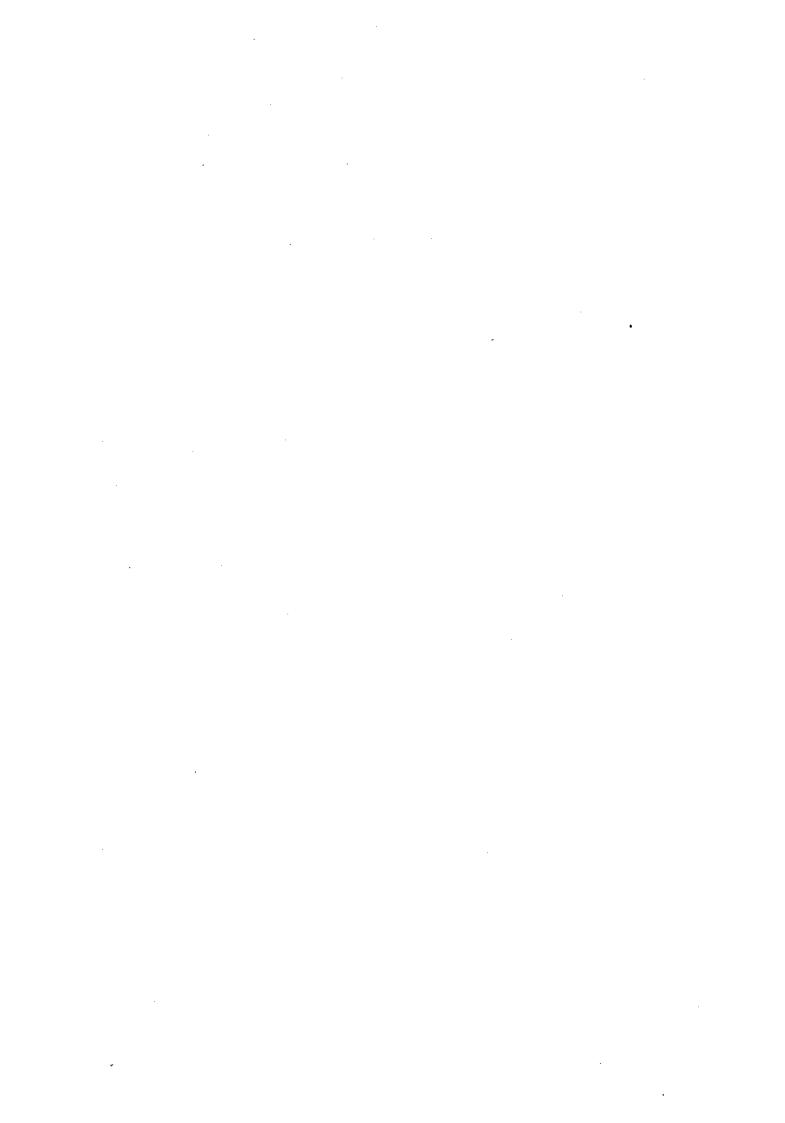

### بالمالح المال

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل لهومن يضلله فلاهادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ونشهد ان سيبدننا وسنبدننا ومولاننا محمدًا عبيده ورسوله صلى الله أتعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا-امابعد! عن ابى سعيد الحدري رضى الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد العصر، فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعة الاذكره، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان فيما قال: ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، الافاتقوا الدنيا

واتقوا النساء- وذكر ان لكل غادر لواء يوم القيمة بقدر غدرته في الدنيا، ولا غدراكبر من غِدر أمير العامة، يغرزلواءه عند استه، قال ولا يمنعن احدامنكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه، وفي رواية ان راي منكرا ان يغيره، فبكي ابوسعيد وقال قد رايناه فمنعتنا هيبة الناس ان نتكلم فيه، ثم قال الا ان بنى ادم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مومنا ويحيى مومنا ويموت مومنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مومنا ويحيى مومنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مومنا قال وذكر الغضب فمنهم من يكون سريع الغضب سريع الفئى فاحداهما بالاخرى ومنهم من يكون بطي الغضب بطي الفي فاحدا هما بالاخرى وخياركم من يكون بطي الغضب سريع الفي، وشرار كم من يكون سريع الغضب بطي الفي قال اتقوا الغضب فانه جمرة علے قلب ابن ادم الا ترون الى انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه، فمن احس بشي من

ذلك فليضطجع وليتلبد بالارض قال وذكر الدين فقال منكم من يكون حسن القضاء واذا كان له افحش في الطلب فاحدا هما بالاخرى، ومنهم من يكون سيى القضاء، وان كان له اجمل في الطلب فاحداهما بالاخرى، وخياركم من اذا كان عليه الدين بالاخرى، وخياركم من اذا كان عليه الدين احسن القضاء وان كان له اجمل في الطلب وشراركم من اذاكان عليه الدين اساء القضاء وان كان له اجمل في الطلب وان كان له افحش في الطلب حتى اذاكانت وان كان له افحش في الطلب حتى اذاكانت فقال اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الاكما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه (دواه الرزي)

آنخضرت صلی الله علیه و سلم کا یه خطبه شریفه، مشکوة شریف باب الامر بالمعروف (صفحه ۱۳۳۷) میں منقول ہے جس کا ترجمه بیہ ہے:

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بڑھائی اور نماز کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، قیامت تک جتنے اہم واقعات رونما ہونے والے تھے، سب کے سب بیان کردیئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، جن کو یاد رہا اور جنہوں نے بھلا دیا انہوں نے بھلا دیا۔ اور جو

باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ دنیا میٹھی ہے (لذیذ ہے، خوشنما) اور سرسبز ہے، اور اللہ تعالی تم کو اس دنیا میں دو سروں کے جانشین بنا رہے ہیں، پس دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیتے عمل کرتے ہو؟ سنو! پس دنیا سے بچو! اور عور توں سے بچو!

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ہرعہد شکنی کرنے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کسی کی عہد شکنی اتنی بڑی نہیں جتنی کہ مسلمانوں کے حاکم کی عہد شکنی بڑی ہے، اس کی عہد شکنی کا جھنڈا اس کی سرین کے بیاس گاڑا جائے گا۔ اور تم میں کسی کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روکے، جب کہ اس کو حق کا علم ہو ۔۔۔ اور ایک روایت میں ہونی چاہئے ۔۔۔ یہ بیان کر کے بدلنے سے کوئی چیزمانع نہیں ہونی چاہئے ۔۔۔ یہ بیان کر کے خرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے گے اور فرمایا کہ ہم خرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے گے اور فرمایا کہ ہم نے برائی کو دیکھا، مگر لوگوں کی ہیبت اس سلسلہ میں بات کرنے سے ہمیں مانع ہوئی۔۔۔

پھر فرمایا کہ سنو! ہے شک لوگ مختلف طبقوں پر پیدا کئے گئے ہیں، چنانچہ ① بعض مؤمن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن جیتے ہیں اور مؤمن مرتے ہیں۔ ④ اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر جیتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ ④ بعض ہوتے ہیں، کافر جیتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ ④ بعض

مؤمن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن جیتے ہیں، اور کافر مرتے ہیں۔ ﴿ اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں کافر جیتے ہیں، اور مؤمن مرتے ہیں۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کاذکر فرمایا کہ بعض کو بہت جلدی غصہ آتا، اور جلدی ہی اتر بھی جاتا ہے، پس یہ ایک خصلت دو سری کے بدلے بیں ہوئی۔ اور بعض کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اتر تا ہے، پس یہ بھی ایک خصلت دو سری کے بدلے بیں ہوئی۔ اور تم بیں سب سے خصلت دو سری کے بدلے بیں ہوئی۔ اور تم بیں سب سے انتھے لوگ وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے۔ اور تم بیں برترین لوگ وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اثر میں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اثر سے ان کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اثر سے اثر سے ان کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اثر سے اثر سے اثر سے اثر سے اثر سے ان کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اثر سے اثر

پھر فرمایا غصہ سے بچوا کیونکہ یہ آگ کا انگارہ ہے جو اِبن آدم کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں، پس جو شخص بچھ غصہ محسوس کرے تو لیٹ جائے اور زمین سے چیک جائے۔

اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا ذکر فرمایا،
پی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض قرض ادا کرنے میں بہت
اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جب کسی سے قرض وصول
کرنا ہو تو بد گوئی کرتے ہیں، پس یہ ایک بری خصلت
دو سری اچھی خصلت کے بدلے میں ہوگئی۔

اور بعض بری طرح قرض ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ذمہ ہو تو اس کے وصول کرنے ہیں نری کرتے ہیں، پس یہ بھی ایک بری خصلت ایک اچھی خصلت کے بدلے میں ہوگئی۔ اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو خوبی سے ادا کردیں، اور جب ان کا کسی کے ذمہ ہو تو مطالبہ میں نری کریں۔ اور تم میں سے برتر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو ادا کرنے برتر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو ادا کرنے میں برت ہوں اور ان کا کسی کے ذمہ ہو تو مطالبہ کرتے ہوں اور ان کا کسی کے ذمہ ہو تو مطالبہ کرتے ہوئی کریں۔

حفرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جاری رہا، یہاں تک کہ دھوپ مجوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں تک بہنچ گئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب یادر کھو کہ دنیا کی جننی عمر گزر بھی ہے اس کے مقابلہ میں اس کی صرف اتنی عمر باتی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارے آج کے دن کے گزرے ہوئے وفت کے مقابلہ میں دن کا باتی حصہ "۔

#### دنیا امتحان گاہ ہے

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که:

''دنیا بڑی ملیٹھی اور بڑی سرسبز ہے اور اللہ تنہیں اس میں خلیفہ بنا رہے ہیں یعنی پہلے لوگوں کا جانشین بنارہے ہیں کہ ایک نسل چلی گئی، دو سری نسل اس کی جگه آگئی، پس الله تعالی بیه دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم یہاں رہ کر کیا عمل کرتے ہو"۔

واقعی دنیا بڑی منیٹھی اور سرسبزہے، کہ ہر شخص کو اس کی رغبت ہے، یہاں کا مال ودولت، بیباں کی لذتیں اور راحتیں، بیباں کا ساز وسامان ہر شخص کو مرغوب ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوں ارشاد فرمایا ہے کہ برسات کے موسم میں زمین میں خوب سبرہ اگتا ہے اور زمین خوب سرسبز ہوجاتی ہے۔ نرم اور سرسبرچارہ جانوروں، مویشیوں کو بہت بھاتا ہے۔ اب جانور نے پیہ سنره ديكها تواس كو كهانا شروع كرديا، چونكه بهت ميشها، سرسنر اور لذيذ تها البذا مسلسل کھاتا رہا، بیباں تک کہ بدہضمی ہوگئی اور پبیٹ پھول گیااور تخمہ سے جانور مرگیا، اور ایک اور جانور وہ تھا جس نے ضرورت کے بقدر کھایا، اور بقدر ضرورت کھانے کے بعد دھوپ میں چلا گیا، جگالی کی اور اس کو ہضم کرلیا، ہضم کرنے کے بعد پھراسی طرح کھانا شروع کردیا یعنی بقدر ضرورت کھایا، پھرارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبزہ، پس جو شخص حرص کے ساتھ دنیا کما تا چلا جائے گا اور سمیٹنا ہی چلا جائے گا، اس کو "جوع البقر" کی بیاری لاحق ہوجاتی ہے کہ کھاتا رہے اور پبیٹ نہ بھرے، یہ شخص اس جانور کی طرح ہلاک ہوجائے گا، اس کا پیٹ میٹ جائے گا، اور اسے تخمہ ہوجائے گا۔ اور جو شخص کہ اس کو حق کے ساتھ کے اور حق کے ساتھ رکھے، لعنی شریعت کے قواعد کے مطابق دنیا حاصل كرے اور جہال اللہ نے اس كو خرج كرنے كا حكم فرمايا ہے وہاں خرج كرے تو وہ البتہ محفوظ رہے گا۔ یہ دنیا ایس سرسزے اور آکھوں کو ایس بھاتی ہے کہ اس سے کسی کاجی نہیں بھرتا اور اس کو چھوڑنے کا کسی کا جی نہیں چاہتا، بھی ا بڑی عمر ہوگئی ہے، بڑھایا آگیا ہے، اعضا وقوئی کمزور ہوگئے ہیں، دماغ اب سوچتا نہیں، آئکھیں دیکھتی نہیں، ٹانگیں چلنے پھرنے سے معذور ہوگئ ہیں، معدہ ہضم نہیں کرتا، گردے کام نہیں کرتے، مثانہ کام نہیں کرتا، ظاہری اور باطنی قوئی میں اختلال پیدا ہوگیا ہے، چلواب چھوڑو اس قصے کو، اس مصیبت کے گھر کو چھوڑو اور اب ہیں ہوئی ہے، حالانکہ بہاں مصائب پر مصائب ہیں، آخرت کی فکر کرو، لیکن نہیں! کسی کا جی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑوں، پتا نہیں کہ اس میں کیامٹھاس رکھی ہوئی ہے، حالانکہ بہاں مصائب پر مصائب ہیں، آفات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، بہاں کی خوشی کم اور بہاں کا رنج زیادہ ہے۔ راحت کم، تکلیف زیادہ۔ اور جو راحین ہیں وہ ظاہری وباطنی مشقوں اور تکلیفوں میں لیٹی ہوئی ہیں، خالص راحت جس کو کہنا چاہئے وہ کہیں مشقوں اور تکلیفوں میں لیٹی ہوئی ہیں، خالص راحت جس کو کہنا چاہئے وہ کہیں نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہے بہت میٹھی، بڑی مرسبز ہے، دل

#### دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے شخ عطار ؓ فرماتے ہیں ۔

زهر دار در درول دنیا چول مار گرچه بنی ظاهرش نقش و نگار زهر این مارمنقش قاتل است باشد ازوے دور هر کو عاقل است

یعنی دنیا کی مثال منقش سانپ کی سی ہے، اوپر سے اس کی جلد بہت

خوبصورت نظر آرہی ہے، نقش و نگار نظر آتے ہیں، عقلمند آدمی اس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سانپ ہے، بہت زہریلا سانپ۔ لیکن ایک نادان بچہ، جس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، وہ اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس لئے فرمایا کہ یہ دنیا ظاہر میں منقش ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ ظاہر میں نادان اس کے نقش و نگار پر ریجھ رہے ہیں، لیکن جو دانا اس کی حقیقت سے باخبر ہیں وہ اس کے زہر سے خوف زدہ ہیں، کہ:

#### "یہ منقش سانب ہے، ڈس جائے گا"

امام غزالی فرماتے ہیں دئیا اور دنیا والوں کی مثال سانپ اور سپیرے کی ہے، جو اس کے دانت توڑ دیتا ہو، اس کا تریاق جانتا ہو، کہ اول تو وہ اس سانب کے وانت توڑ دیتا ہے اور اس کو اس لائق ہی نہیں چھوڑ تا کہ اسے کاٹ کھائے، علاوہ ازیں اس کو معلوم ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تواس کا یہ توڑ ہے اور اس کا یہ علاج ہے، چنانچہ وہ سانب کو کندھے پر اٹھائے پھرتا ہے، سانب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ وہ اس کا تریاق جانتا ہے، اور جو بیچارہ سانپ کا تریاق نہیں جانتا، وہ اگر سانپ کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کو کاٹ کھائے گا۔ یہی مثال ہے دنیا کی اور دنیا والوں کی، جو لوگ اس کے دانت توڑ دیتے ہیں اور اس کا علاج جانتے ہیں ان کو یہ سانپ ضرر نہیں پہنچاتا، لیکن جن لوگوں نے اس کا منتر نہیں سیکھا، اس کے دانت نہیں توڑے اور اس کے کاٹے کا علاج نہیں سکھا وہ ان کو کاٹ کھائے گا۔ چنانچہ ہماری ہی حالت ہے، نہ مال کمانے کے احکام سیکھے، نہ اس کو رکھنے کے آواب کا علم حاصل کیا، یہ بھی نہیں معلوم کہ مال کو کہاں اور کس طرح خرچ کیا جائے، کہاں خرچ نہ کیا جائے، اس کا نتیجہ ہے کہ اس دنیانے

ہمیں کاٹ کھایا، اور ہماری زندگی کے تمام اعضاً میں اس کا زہر پھیل چکاہے، اس کا زہر کھیل چکاہے، اس کا زہر کیاہے؟ کا زہر کیاہے؟ آخرت سے غفلت، ہمیں بس ایک ہی بات یاد ہے کہ جی! بچوں کے لئے کمانا بھی تو فرض ہے! ہمیں بس بی ایک فرض یاد رہا باقی سب کچھ بھول گئے۔

حضرت جی مولانا محمد یوسف (امیر تبلیغ) ایک باربیان فرمارے تھے، جوش میں آگئے، فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا تھا کملنے کو؟ کہ دکانیں کھولو اور روثی کماؤ؟ تم نے غلط سمجھا کہ کمانا بھی فرض ہے، جس طرح تم اندھا دھند کماتے ہو یہ فرض نہیں بلکہ حرام ہے، پہلے کملنے کا ڈھنگ سیھو، پھر روثی کماؤ۔ حلال وحرام اور جائز وناجائز کو پیچانو، پھر کماؤ۔ حلال اور حرام کی تم کو تمیز نہیں، جائز اور ناجائز کی تم کو پروا نہیں، تو تمہارے لئے کمانا حلال ہی نہیں۔ کہتے ہو کہ کمانا بھی تو فرض ہے!

بہرمال، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے۔ اللہ علی شانہ پہلے لوگوں کو لے گئے، اور تمہیں ان کی جگہ لے آئے ہیں۔ یہاں تمہیں عیش اڑانے کے لئے نہیں لائے ہیں، کہ یہ بیچ ذرا یہاں کھائی لیں اور عیش اڑا لیں، نہیں! بلکہ اس لئے لائے ہیں کہ اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیش اڑا لیں، نہیں! بلکہ اس لئے لائے ہیں کہ اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہاں مہ کر یہاں سے تم نے اگلے سفر کے لئے اعمال کا کیا توشہ لیا؟ اور تم نے یہاں رہ کر ایٹ سے پہلے لوگوں کی حالت سے بھی عبرت حاصل کی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کے حال سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائیں، ہماری اس غفلت کو معاف فرمائیں۔

#### زندگی کے پانچ دور

میرے بھائیو! یہ دنیا کی زندگی بہت مخضر ساوقفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، آج کے اخبار میں آپ نے بڑھا ہوگا، میں نے گورنر پنجاب کے نام خط لکھا ہے۔ جس میں دنیا کی حقیقت کو ذکر کیاہے کہ مال کے پیٹ کا وقفہ، اس کے بعد دنیا کی زندگی کا وقفہ، پھر قبر میں رہنے کا وقفہ، پھر حشر کے میدان کا وقفہ، پھراس کے بعد آبدی زندگی جنت یا جہنم۔ بیہ پانچ وقفے یا یوں کہو کہ تمہاری زندگی کی پانچ منزلیں ہیں۔ مال کے ببیٹ میں آئے تھے تو چار مہینوں تک تو پہلے یانی کی شکل میں رہے، پھر جے ہوئے خون کی شکل میں، پھر گوشت کے لو تھڑے کی شکل میں، پھر بے جان دھڑ کی شکل میں رہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، چار مہینے بعد روح ڈال دی گئی، اب تم انسان بن گئے، بیال سے تمہاری زندگی شروع ہوئی، کیکن مال کے پیٹ کی یہ زندگی ایسی زندگی تھی کہ عقلاً اس کو زندگی ہی نہیں سمجھتے، کیسی تنگی اور تاریکی کی زندگی تھی؟ لیکن یہ نادان ای زندگی پر مطمئن تھا، چنانچہ وہاں سے آتے ہوئے بھی یہ رو رہا تھا اور یوں سمجھ رہا تھا کہ میراجہان مجھ سے چھڑا رہے ہیں، میری زندگی مجھ سے چھین رہے ہیں۔ پینخ سعدی ؓ فرماتے ہیں کہ چیونٹی کے اندے کے اندر جو بیہ ہے اس کے لئے اندے کا خول ہی زمین و آسان ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا آسان اور زمین اس دنیا میں ہے ہی تنہیں، اور نہ ہوسکتا ہے۔ بالکل ہی حال ہمارا بیبال دنیا کی زندگی میں قدم ر کھنے کے بعد ہوا، ہم نے بہال آگر زمین و آسان کو دیکھا تو سمجھ لیا کہ اس سے بڑی دنیا ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ زندگی کے الگلے ادوار، لیعنی عالم برزخ، عالم حشر اور جنت ودوزخ کو بھول بھال گئے، انبیا کرام علیہم السلام نے اور ان کے سیے جانشینوں نے ہمیں باو دلایا کہ اس 'وبیضہ مور'' (چیونٹی کے انڈے) میں دل نہ لگاؤ، اس زندگی کو زندگی سمجھ کر اگلی زندگی کو نہ بھول جاؤ۔ لیکن ہم نے اس زندگی کی ترقیات کو کمال سمجھ لیا، اور جو حضرات اس زندگی سے منہ موڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم دیتے ہیں ان کا فداق اُڑانا شروع کردیا۔ اچھی بات ہے، کھاؤ، کماؤ، مُلّاؤں کا فداق اُڑاو، کہ یہ پچھ نہیں کماتے کھاتے، ڈگریاں حاصل نہیں کرتے، دنیا کی ترقیات سے روکتے ہیں۔ بہت جلد تم کو معلوم ہوجائے گا کہ یہ مُلّافداق اڑانے کے لاکق تھے، یا تم خود بدولت اس لاکق تھے کہ تمہارا فداق اڑایا جائے؟ شب وروز ہمارے سامنے عبرت کے نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں عبرت نہیں ہوتی۔ نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں عبرت نہیں ہوتی۔

#### دنیا کی ڈگر بوں کا انجام

میرے پاس پرسوں ایک صاحب آئے، کہنے گئے کہ امریکا سے چھ لاشیں آرہی ہیں، تابوتوں کی شکل میں۔ توکیا ان تابوتوں کو کھول کر دفن کیا جائے یا ایسے ہی یعنی بغیر کھولے دفن کیا جائے؟ میں نے کہا کہ اگر لاشیں کچھ اچھی حالت میں ہوں تو کھول کر دفن کیا جائے؟ اور اگر اچھی حالت میں نہیں تو پھر ایسے ہی تابوت سمیت ہی دفن کردی جائیں۔ لیکن لاش کی بے حرمتی نہ کرو۔ وہ کہنے گئے ان چھ میں سے دو لاشیں سگے بھائیوں کی ہیں، ایک بھائی انجینئرنگ کی اعلیٰ ذگری حاصل کرنے کے لئے امریکا گیا تھا، اور دو سرے نے دمیڈیکل" کی سب سے بڑی ذگری حاصل کرنی تھی۔ اور انگلتان کی حکومت نے اسے کی سب سے بڑی ذگری حاصل کرنی تھی۔ اور انگلتان کی حکومت نے اسے ماریکا گیا تھا) بڑی اور پڑی تخواہ تھی، بڑا اونچا عہدہ تھا، بڑی اعلیٰ تعلیم اور بڑی اور پڑی اور پڑی وہیں ختم امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم ذکری تھی، بھائی سے ملئے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دیرے قبی ختم وہیں جس ختم وہیں جہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دگری تھی، بھائی سے ملئے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دیری تھی، وہیں ختم دیوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دیری تھی، جہیں ختم دیوں بھائی کھیں گھومنے گئے، وہیں ختم دیری تھی دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دی تھی دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دیری تھی دونوں بھائی کھیں گیں دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دی

ہوگئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس بھی قیمت تھی ان ڈگریوں کی جن پر ناز کررہے تھے؟ اس زندگی کی بھی قیمت تھی جس پر ناز کررہے ہو؟ اور یہ بیچارے تو ابھی نوجوان ہی تھے کہ دھر لئے گئے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم میں سے ہرایک کی زندگی کا بھی نقشہ نہیں ہے؟

#### دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں

کسی کی پچاس سال کی زندگی تھی، کسی کی ساٹھ سال کی، کسی کی اسی سال کی- اور مال کے بیٹ میں وہ پانچ مہینے کی زندگی تھی، اس زندگی کو ذرا اسی سال کی زندگی پر تقسیم کرو تو یہ مال کے پیٹ والی زندگی اس پچاس، ساٹھ اور اسی سالہ زندگی کے مقابلے میں کتنی مخضر نظر آئے گی؟ اور ہم میں سے ہر شخص اس پیٹ والی زندگی کے بارے میں کہے گا کہ بھلا وہ زندگی بھی کوئی زندگی تھی؟ اچھا اب آگے چلے، بہال اسى برس گزار كر مم قبر ميں پہنچ گئے، وہال آدم عليه الصلاة والسلام کے وقت سے آج تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی خدا جانے کب تک پڑے رہیں گے۔ اب اس دنیا کی زندگی کو اس "قبر کی طومل زندگی" پر تقسیم کرو تو ہماری یہ دنیا کی زندگی اس برزخی زندگی کے مقابلہ میں کتنی مخضر معلوم ہوگی؟ اور وہ برزخ کی زندگی بھی، خواہ دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں کتنی ہی طویل نظر آئے لیکن وہ دائمی نہیں۔ بلکہ ایک دن وہ بھی کٹ جائے گ، اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے حشر کا، جس کا ایک دن پورے بچاس ہزار سال کا ہے۔ اب برزخ کی زندگی کو (قبر والی زندگی کو) اس روز حشر کے بچاس ہزار سال پر تقسیم کرو تو برزخ کی زندگی کا تعدم نظر آئے گی، پھراس پچاس ہزار سال والے دن کے بعد اصل زندگی اب شروع ہونے والی ہے۔

قیامت کا دن ختم ہوگاتو وہ زندگی شروع ہوگی جو دائمی اور ابدی ہے، جس کا کوئی سرا بی نہیں، کوئی انتہا بی نہیں، تمہاری سوچ و فکر سوچتے سوچتے تھک جائے کی لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ انبیا کرام علیہم السلام ہمیں اس زندگی کی دعوت دیتے ہیں، جو لازوال ہے، جو ابدی ہے، جو تجھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس زندگی کی کامیابی کی دعوت دیتے ہیں، اور وہاں کی ناکامی سے ڈراتے ہیں۔ یعنی ان اعمال سے تم وہاں کی زندگی میں کامیاب ہوجاؤ کے اور ان اعمال سے تم وہاں ناکام ہوجاؤ گے، یہ حضرات ہمیں اس زندگی کی کامیالی اور ناکامی سے بیخ کی دعوت دیتے ہیں، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو زندگی نہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ لوگوں کو ان حضرات کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس لئے کفار کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ انبیاً کرام علیہم السلام کے وقت کی بات تھی، آج تم نے، ہاں! مسلمان کہلانے والوں نے کہا کہ یہ مُلّا ہے، یہ صوفی ہے، یہ دور حاضرکے تقاضوں سے بے خبرہے، اس کو کچھ بتہ نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئ، یہ صوفی ومُلّا آج تک بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے، مسجد کے مینڈھے، قل اعوذیئے، اور نہ جانے کیا کیا خطاب تم غریب مُلّا کے لئے تجویز کرتے ہو، جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ آج وہی بات کہہ رہا ہے جو اپنے وقت میں انبیا کرام علیهم السلام کہتے آئے ہیں۔

#### دنیاسے آخرت کا توشہ حاصل کرو

تویہ دنیا میٹھی ہے، سرسبزہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں اس کئے لارہے ہیں اور تمہیں پہلوں کا جانشین بنا رہے ہیں کہ تم کچھ عبرت حاصل کرو اور دیکھو کہ

بہاں سے کیا توشہ لے کر جارہ ہو؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا:

"اے ابوذرا توشہ لے لینا! کیونکہ سفر بہت لمباہ، اور ذرا بوجھ ہلکار کھنا کیونکہ گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے، جس پر چڑھنا ہے۔ کمر پر سارا بوجھ لاد کر چڑھنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں ہے "اور وہ لادے ہوئے ہوں گے بوجھ اپنی کمروں پر"۔

مشکوۃ شریف (صفحہ ۲۳۳) میں حدیث ہے کہ حضرت أم درداً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابوالدردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیوں روزی نہیں کماتے، جیسا کہ فلال شخص کما تا ہے؟ کہنے گئے، میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ:

"تہہارے آگے ایک گھاٹی ہے، بہت دشوار گزار، جن کا بوجھ بھاری ہوگادہ اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکیں گے"۔

اس کئے میں اس گھاٹی کی خاطر اپنا بوجھ ذرا ہلکا رکھنا چاہتا ہوں، اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ:

"عمل ذرا خالص لے کر جانا اس لئے کہ پر کھنے والا بڑا باریک بین ہے"۔

وہاں کھوٹ نہیں چلے گا۔ اس دفعہ دوران طواف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت ماد آئی اور میں اکثر اس کو پڑھتارہا:

> "واسئلک نفسا بک مطمئنة تومن بلقائک، وترضی بقضائک، وتقنع

#### بعطائككـ"

ترجمہ: "یا اللہ! میں آپ سے مانگا ہوں ایسانفس جو آپ پر مطمئن ہوجائے، جو آپ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، اور جو آپ کے فضاول پر راضی ہو، اور جو آپ کی عطا پر قناعت کرلے، (کہ جتنا میرے مالک نے دیاہے وہ میرے لئے بہت کافی ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں چاہئے، بس بھی بہت ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں چاہئے، بس بھی بہت ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں جاہئے۔ بس بس بھی بہت ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں جاہئے۔

#### عورتوں كافتنه

جس خطبہ کو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اس میں دنیا کی ہے ثباتی ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

"خبردار! بس دنیا سے ڈرو اور عور توں سے ڈرو"۔

لینی ان کے فتنے سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل کا بہلا فتنہ عورتوں سے ہوا، مشہور ہے کہ تین چیزیں فساد کی جڑ ہیں۔ زن، زر اور زمین۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہورہے ہیں ان تین چیزوں کی وجہ سے ہیں یا عورت کا چکر ہے یا زر کا یا زمین کا۔

یہ بھی دنیا کی ایک مثال ہے کہ ان چیزوں سے آدمی جیسا دھوکا کھاتا ہے، ویساہی دنیاسے دھوکا کھاتا ہے۔ ویساہی دنیاسے دھوکا کھاتا ہے۔ خاص طور سے عور توں کا فتنہ بڑا سخت ہے۔ مشکوۃ شریف میں صحیح بخاری ومسلم کے حوالے سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے

#### حق میں عور توں سے زیادہ مضر ہو"۔

لینی مردول کے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں کا ہے، پس دنیا پر فریفتہ ہوکر اللہ تعالیٰ کو اور اپنی عاقبت کو نہ بھول جاؤ، راہ حق سے برگشتہ نہ ہوجاؤ اور زر، زمین اور عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہو کر دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو!

# خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ:

"لوگ چار قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مؤمن پیدا ہو تا ہے، مؤمن جیتا ہے اور مؤمن مرتا ہے"۔

(الله جل شانه ہم سب کو ان میں سے کردے، آمین۔ پیدا بھی مسلمانوں کے گھرمیں ہوا، الحمد لله موت بھی مسلمانوں والی گزاری، اور الحمد لله موت بھی مسلمانوں والی آئی۔ الله جل شانه یہ بھی نصیب فرمائے، یہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے)۔

"دوسرا شخص وہ جو کافر پیدا ہوا، کافر جیا، اور کافر مرا"۔ (نعوذ باللہ۔ یہ سب سے بدتر شخص ہے)۔ "تیسرا وہ شخص جو کافر پیدا ہوا، کافر جیا، کی خوش قسمتی کہ پیدا ہوا، کافر جیا، لیکن مؤمن مرا"۔ (اس کی خوش قسمتی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا) "اور چوتھا آدمی اس کے برعکس کہ مؤمن بیدا ہوا، مؤمن جیا، لیکن کافر مرا"۔ (نعوذ باللہ)

برے خاتمہ سے اللہ جل شانہ پناہ میں رکھ، عملوں کا مدار خاتموں پر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہو تو آدمی اچھا کہ اور اگر نعوذ باللہ خاتمہ برا ہوا تو پہلے کی اچھائی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے ایسا شخص تو مارا گیا، اگر خدانخواستہ خاتمہ

اچھا نہیں ہوا تو اس کے نماز اور روزے کا، حج اور زکوۃ کا کوئی اعتبار نہیں، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے:

"اللهم اجعل اوسع رزقک علی عند کبرسنیوانقطاع عمری،واجعل خیرعمری آخره وخیر عملی خواتیمه وخیرایامی یوم القاک فیه-"

ترجمہ: "یااللہ! اپناسب سے زیادہ وسیع رزق مجھے اس وقت عطا فرمانا جب میری عمر زیادہ ہوجائے (میں بڈھا ہو جاؤں، اور زندگی ختم ہونے والی ہو) یا اللہ! میری عمر کا سب سے اچھا حصہ اس کو بناجو میری عمر کا سب سے آخری حصہ ہو، یااللہ! میرے اعمال میں سب سے بہتر عمل اس عمل کو بنا جس بر میرا خاتمہ ہو، اور میرا سب سے بہتر دن اس دن کو بنا جس میرا خاتمہ ہو، اور میرا سب سے بہتر دن اس دن کو بنا جس ون میں آپ سے ملاقات کروں، یعنی موت آئے"۔ (آمین! یارب العالمین)

بہرطال اعتبار خاتے کا ہے اور یہ وہ بات ہے جس نے عارفین کی کمر توڑر کھی ہے، اور وہ سوء خاتمہ سے ترسال ولرزال رہتے ہیں، کہ خدا جانے کس طالت میں خاتمہ ہو۔ (یا اللہ! ہمیں حسن خاتمہ نفیب فرما، اور سوء خاتمہ سے پناہ عطا فرما) اس لئے فرماتے ہیں کہ اپنی اطاعت وعبادت پر ناز نہ کرو، اور کسی گناہ گار کو دکھے کر اسے نظر حقارت سے نہ دیکھو اور اسے حقیر نہ جانو۔ اگر تم اچھے راستہ پر لگ گئے ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں، میرے مالک کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی عنایت ہے،

# يشخ ابوعبد الله مغربي كاعبرتناك واقعه

حضرت مفتی محمد شفیع " نے کسی زمانہ میں ایک رسالہ شائع کیا تھا، اب شاید کم چھیتا ہے، کہیں کہیں دیکھنے میں آتاہے۔ اس میں اس قصہ کو بڑی تفصیل سے لکھا تھا، اور ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے مگر مخضر۔ حضرت حکیم الامت ی سے بھی لکھا ہے گر مخضر۔ اور میں مخضر کا بھی مخضر سنا دیتا ہوں۔ شیخ ابوعبد اللہ مغربی ایک بزرگ تھ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ۔ ہزاروں لوگ ان کے حلقہ درس میں ہوتے تھے، اور لا کھوں ان کے مرید تھے، ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جارہے تھے، ایک نستی میں پہنچے، یہ عیسائیوں کی نستی تھی، لڑکیاں کنوئیں پر پانی بھررہی تھیں۔ ایک لڑی پر شخ" کا ول آگیا، اینے ساتھیوں سے کہنے گئے کہ تم لوگ تو جاؤ، میں تو يہيں رہوں گا، مريدوں ميں كهرام مج كيا، شخ بھى رورے تھے، ليكن كهه رہ تھے کہ قضا وقدر کا وقت ہے، اس لڑکی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کروں گا بیاں سے قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، تم جاؤ \_\_\_ لڑکی کے والد کو پیغام دیا۔ وہ کہنے لگا دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ عیسائی ہو جاؤ، زنار بہن لو۔ اور دو شری یہ کہ ایک سال تک جنگل میں سور جراؤ۔ شیخ نے کہا مجھے منظور ہے۔ نعوذ باللہ عیسائی ہو گئے، اور جنگل میں خزریر چرانے لگے، کچھ عرصہ بعد ایک شاگرد، مرید اور خلیفہ کو خیال آیا کہ شخ "کو دیکھنا تو چاہئے کہ کس حالت میں ہیں؟ جنگل میں پنیجے تو دیکھا کہ خزیر چرا رہے ہیں، وہی عصاجس کو ہاتھ میں لے کریشخ خطبہ پڑھا کرتے تھے اس پر ٹیک لگا کر سور چرا رہے ہیں۔ اس مرید نے سلام کیا، انہوں نے "وعلیم السلام" سے جواب دیا۔ مربد نے کہا کہ حضور! قرآن کے حافظ تھ، کوئی آیت یاد ہے؟ کہا کچھ یاد نہیں، سورۃ الفاتحہ سے والناس تک سب بھول گیا ہوں، کچھ بھی یاد نہیں رہا، بس ایک آیت کا نکڑا یاد ہے: ومن یہ طل اللہ فلا ھادی لہ۔ یعنی «جس کو اللہ جل شانہ گراہ کردے اس کو کوئی ہدایت

یعنی ''جس کو اللہ جل شانہ گمراہ کردے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا''۔

پوچھا کہ آپ احادیث کے بھی حافظ تھ، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا کھ یاد نہیں، صرف ایک حدیث یاد ہے: من بدل دیسه فاقتلوہ۔

یعنی ''جو شخص اپنے دین کو تبدیل کرکے مرتد ہوجائے اس کو قتل کردو''۔

يوچها كه حضرت إكيابات موئى كه ايمان سلب موكيا؟ فرمايا، جب مم بستى ميس داخل ہوئے اور ان لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیسے گندے لوگ ہیں؟ احمق لوگ ہیں، کیسا گندا فدجب ان لوگوں نے اختیار کر رکھاہے، ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بندے کو خدا بنا رکھا ہے؟ فوراً غیرت اللی جوش میں آئی اور فرمایا کہ تم نے اس ہدایت کو اپنا کمال سمجھا ہے؟ ایمان کو اینا کمال سمجھا ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں، ہاری عطاہے، اور جب اس لڑی پر نظریری تو ایسالگا کہ دل سے ایک برندہ اڑ کر نکل گیا، اور وہ ایمان تھا، اب میں خالی ہوں۔ یہ رو دھوکر واپس آگئے۔ ان کے مریدوں نے گڑ گڑا کر دعا کی، اُدھر شخ بھی اتناروئے کہ ان کی گریہ وزاری کو دمکھ کر خزیر بھی رونے لگے، الله تعالی نے ان کی گریہ وزاری سن لی اور دوبارہ نور ایمان عطا فرما دیا، یہ وہن جنگل سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگے ایک دریا پڑتا تھا، مرید وہاں پہنچ، تو دیکھا کہ شخ" دریا میں عسل فرما رہے ہیں۔ یہ قریب آئے تو شخ" نے کہا کہ مجھے کوئی چادر کنگی یاک کپڑا دو۔ بہرحال لمبا قصہ ہے۔ وہ لڑی بھی مسلمان ہو کر

آگئ- شیخ" نے ان کو اپنی خانقاہ کے ایک حجرہ میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکتی، آخرت میں ہوگی۔

# ائنے آپ کوسب سے بدتر سمجھو

الغرض! اپنی الحجی حالت پر ناز نه کرو، اور دو سرول کو اپنے سے اچھا جانو، اس بنا پر امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے تھے کہ:

> "بندہ حقیقت تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتاجب تک اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے"۔

جس کو تم فرنگی کافر سمجھتے ہو کیا پتہ اس کا خاتمہ کس طرح ہو تا ہے؟ اور کیا معلوم کہ تہمارا خاتمہ کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہئے۔ ناز کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی میسر آجائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوجائے تو بڑی دولت ہے۔ ورنہ سبب بچھ بھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوجائے تو بڑی دولت ہے۔ ورنہ سبب بچھ بھے اور لغو ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جارہا تھا، راستے میں ایک درویش ملے، جو اپنی کٹیا سے باہر بیٹھے تھے، پاس ان کا کتا تھا، بادشاہ نے درویش کو چھیڑنے کے لئے کہا کہ میاں دردیش! تم اجھے ہو یا تمہارا کتا؟ درویش کہنے لئے کہ بادشاہ سلامت! میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، جس کو موت کہتے ہیں، اگر میں اس گھاٹی سے ایمان سلامت لے گیا تو انشا اللہ میں کتے سے اچھا ہوں۔ ورنہ کتا مجھ سے اچھا ہوں۔ ورنہ کتا مجھ سے اچھا ہوں۔

الغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه الله جل شانه في لوگوں كو چار فتم كا پيدا كيا ہے، ايك مؤمن پيدا ہوا، مؤمن جيا، اور مؤمن مرا، اور

ایک کافر پیدا ہوا، کافر جیا، اور کافر ہی مرا، نعوذ باللہ۔ اور ایک کافر پیدا ہوا، کافر جیا، لیکن مؤمن ہوکر مرا، اور ایک مؤمن پیدا ہوا، مؤمن جیا، لیکن کافر ہوکر مرا، نعوذ باللہ۔

## ایک جنتی، جس نے ایک بھی نماز نہیں بڑھی

رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کسی جہاد میں تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک صاحب آئے کہنے گئے میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کو مسلمان کرلیا۔ جہاد ہو ہی رہا تھا جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی، مسلمان ہوا شہید ہو گیا، نہ معلوم کتنی زندگی کفر میں گزاری ہوگی۔

# غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں

اس کے بعد فرمایا کہ:

"غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو بڑی دیر سے غصہ آتا ہے اور فوراً ہی اُتر جاتا ہے۔ فرمایا، یہ شخص سب سے افضل ہے"۔

مجھے ایسے لوگوں پر بڑا رشک آتا ہے کہ ان کو مجھے فصہ ہی نہیں آتا ہے۔
اور آئے بھی تو وہ بھی بس وقتی غصہ ہو تا ہے کہ دو سرے وقت میں اس کا کوئی
اثر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہتر ہے، سب
سے اچھا آدمی ہے۔ جس کو بہت دیر سے غصہ آئے اور فوراً ہی اُتر جائے۔
"دو سرا وہ ہے جس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور جب آتا

ہے تو اُتر تا بھی نہیں، بہت در کے بعد غصہ جاتا ہے"۔

اس غریب کی ہرایک کے ساتھ لڑائی رہتی ہے کیونکہ ہر آدمی کے مزاج کے خلاف تو کوئی نہ کوئی بات پیش آئے گی، اس غریب کی مصیبت یہ ہے کہ جس سے ایک دفعہ غصہ ہوگیا پھر مان جانے کی کوئی صورت نہیں، ناراضگی دور نہیں ہوتی، فرمایا:

" یہ بدترین آدمی ہے جس کو غصہ فوراً آئے اور غصہ آنے کے بعد جانے کا نام نہ لے، ایک وہ آدمی ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور اُتر تا بھی دیر سے ہے، ایک وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور اُتر تا بھی جلدی ہے۔ یہ دونوں برابر جلدی غصہ آتا ہے اور اُتر تا بھی جلدی ہے۔ یہ دونوں برابر بیں کہ ان میں ایک اچھائی ہے اور ایک عیب"۔

### غصه كاسبب اوراس كاعلاج

ارشاد فرمایا که:

"غصہ دراصل آگ کا انگارہ ہے، جو آدمی کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں کینی پھول جاتی ہیں اور اس کی آئکھیں کیسے سرخ ہوجاتی ہیں؟ سو اگر کسی شخص کو غصہ کی کیفیت بیش آئے تو اسے چاہئے کہ لیك جائے اور زمین سے چیک جائے "۔

گویا غصے کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تولیٹ جاؤ۔ ہو تا اس کے الث ہے کہ غصہ میں لیٹا ہوا آدمی اُٹھ بیٹھتا ہے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہوجا تا ہے، کھڑا ہو تو آستین چڑھا کرلڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے، ہر چیز کا علاج بالضد

ہوتا ہے۔ غصہ کا علاج بھی یہ ہے کہ اس کے مقتضا کی ضد پر عمل کرے۔ لیمی کھڑے ہو تو بیٹے ہو تولیٹ جاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو آدمی لاتے ہیں تو لوگ جب کسی کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے۔ لوگ پکڑ رہے ہیں مگر وہ کہتا ہے ۔ یہ غصہ کا اثر ہے۔ تو غصہ کا علاج یہ ہے کہ زمین پر لیٹ جاؤ، اور اس کو لازم پکڑو اس کی ایک تو ظاہری خاصیت ہے۔ فلاہری خاصیت تو یہ ہے کہ زمین پر لیٹ جاؤ، اور اس کو لازم پکڑو اس کی ایک تو ظاہری خاصیت ہے، اور ایک باطنی خاصیت ہے۔ فلاہری خاصیت تو یہ کہ آگر آدمی لیٹ جائے گاتو غصہ پر عمل نہیں ہوسکے گا۔ کھڑا ہے تو بیٹے جائے گاتو غصہ پر عمل نہیں ہوسکے گا۔ کھڑا ہے تو بیٹے جائے گاتو غصہ پر عمل نہیں ہوسکے گا، اور یوں غصہ کا علاج اس کی ضد پر عمل کرنا ہوا۔ اور باطنی خاصیت یہ ہے کہ زمین ہماری مال ہے، اس کی ضد پر عمل کرنا ہوا۔ اور باطنی خاصیت یہ ہے کہ زمین ہماری مال ہے، اور یہ ہمارے سارے ہوجھ کو ہر داشت کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد اللی ہے:

ترجمہ: 'دکیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، تہارے زندوں کو بھی مردول کو بھی''۔

یہ زمین سب کو سمیٹتی ہے، لوگ نہ جانے اس پر کیا کیا مارتے ہیں، مگر برداشت کرتی ہے۔ تو مٹی کے اندر سکون ہے، و قار ہے، تواضع ہے اور پھر ہماری ماں بھی ہے، تو جتنا مال کی گود کے قریب آؤ گے، اتنے زیادہ اس شرسہ محفوظ رہو گے، اور اتنا ہی تم میں حلم اور و قار پیدا ہوگا۔ تواضع پیدا ہوگا۔ اب تفصیل کا موقع نہیں کسی دو سرے وقت میں انشا اللہ بیان کروں گا کہ غصہ کی اصل کبر ہے، جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، لہذا اپنے سے چھوٹے پر غصہ آتا ہے، لہذا اپنے سے چھوٹے پر غصہ آتا ہے، لہذا اپنے سے جھوٹے بر غصہ آتا ہے بڑے پر نہیں آتا، تو اگر آدمی کے اندر بجز اور تواضع پیدا ہوجائے، مکنت پیدا ہوجائے، وقار پیدا ہوجائے، تواضع پیدا ہوجائے، وقار پیدا ہوجائے، تواضع پیدا ہوجائے کہ ایک ہوجائے، تو پھر غصہ کا علاج ہوجائے گا، یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہئے کہ ایک

تو غصہ کی کیفیت طبعی ہے کہ غصہ آدمی کے اندر اُبھرتا ہے اور جوش مارتا ہے، یہ تو ایک طبعی بات ہے، چونکہ یہ غیراختیاری چیز ہے اس کئے اس پر تو مؤاخذہ نہیں ہے، پکر نہیں ہے، اور ایک ہے اپنے غصے پر عمل کرنا، چاہے زبان سے ہو، یا ہاتھ پاؤل ہے، اس پر مواخذہ ہے، ادر اس کئے اسے رفع کرنے کی تدبیر بتانے کی ضرورت پیش آئی۔ غصہ کو رفع کرنے کی تدبیر پیش کرنے کی ضرورت اس کئے پیش آئی کہ جب آدمی غصہ میں ہو تا ہے تو ایک جنون کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، آدمی آپے میں نہیں رہتا، اس سے ناشائستہ حرکات صادر ہوجاتی ہیں، اور اس کی زبان سے ناشائستہ الفاظ نکل جاتے ہیں، بے قابو ہوجاتا ہے، اس کئے غصہ کا علاج ضروری ہے، اور غصہ کا علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ زمین کے قریب ہوجاؤ، جس سے تم میں مسکنت پیدا ہوگی، اور اس رذیلہ کی اصلاح ہوجائے گی۔ حافظ ابن قیم ؓ نے لمبی فہرست دی ہے غصہ کے علاج ک- انہی میں سے ایک بہ ہے کہ محصدا پانی بی او- اور بہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ٹھنڈا یانی بی لو کے تو تم میں خنکی پیدا ہوجائے گی اور اندر جو غصہ کی آگ بھڑک رہی ہے وہ مجھ جائے گی۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ لاحول بڑھو، لیکن لاحول کا پڑھنا صرف لفظوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کا تصور کرتے ہوئے، اس لئے کہ غصہ شیطان کے اُبھارنے اور چوکا دینے سے پیدا ہو تاہے۔ اس لئے اس كو "نزغه مشيطان" فرمايا كيا ب- تو لاحول ولا قوة الا بالله يرهو تأكه شيطاني اثرات دور ہو جائیں۔

# ادائے قرض میں لوگوں کی جار قسمیں

پھر فرمایا کہ:

'' قرض کے ادا کرنے اور وصول کرنے کے لحاظ سے بھی لوگوں کی جار قسمیں ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ اگر کسی کا قرض دینا ہو تو بہت اچھے طریقہ سے ادا کرتا ہے، کہ سامنے والے سے بار بار چکر نہیں لگواتا، بلکہ خود ہی بروفت ادا کردیتا ہے، لیکن کسی سے وصول کرنا ہو تو اس میں ذرا بھی رواداری نہیں کرتا، بلکہ بری طرح تقاضا کر تا ہے، فرمایا کہ اس کی تو ایک اچھی عادت بری عادت کے مقابلہ میں ہوگئ، کہ بروفت قرض ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے، جب کہ سختی سے وصول کرنا بری بات ہے، تو اس شخص میں ایک اچھی بات یائی گئی اور ایک بری، یوں اس کامعاملہ برابر کارہا۔ اور دو سرا آدمی وہ ہے کہ کسی کو قرضہ دینا ہو تو بری طرح دیتا ہے، دوسرے کو پریشان کرکے دیتا ہے۔ لیکن کسی سے لینا ہو تب بھی سختی نہیں کرتا، بیاں بھی ایک اچھی عادت ایک بری عادت کے ساتھ مل کر معاملہ برابر کا ہوگیا۔ اور تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ اگر کسی کا دینا ہو تو فوراً دے، ہر وقت دے، بغیر مانگے کے دے، اور کسی سے لینا ہو تو سختی سے تقاضا نہ کرے۔ یہ تیسرے نمبر کا آدمی ہوا جو سب سے بہتر اور سب سے اچھاہے، کہ اس میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، ادا کرنے کی خوبی یہ كه بروقت اداكرے- اور وصول كرنے كى خوبى يه كه اس ميں سخق نه كرے، اورتم میں سب سے بدتر آدمی وہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو دینے کا نام نہ لے، اور اگر کس سے لینا ہو تو سختی بلکہ فخش کلامی کے ساتھ تقاضا کرے اور اس معاملہ میں ذرا بھی رو رعایت نہ کرے، یہ چوتھا آدمی سب سے بدتر ہے کہ اس نے دونوں برائیاں جمع کرلیں۔ قرض لے کر داپس نہ کرنے کی برائی بھی، کہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور کسی سے قرض وصول کرنے کی برائی بھی کہ نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ قرض کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ سختی اور بد کلامی کے

ساتھ تقاضا کرتاہے۔

# دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

"آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے یہ خطبہ اتنا طویل فرمایا کہ دھوپ در ختوں کے سرول اور دیواروں کے کناروں تک پہنچ گئی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر بس اتنی باقی رہ گئی ہے جس قدر پورے دن کے مقابلے میں اب دن کا حصہ باقی رہ گیا ہے"۔

مطلب یہ ہے کہ ایک تو آدی کی زندگی ناپائیدار ہے، کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وقت موعود آجائے، علاوہ اذیں خود دنیا بھی پوڑھی ہو پکل ہے، اور اب پورے عالم کی موت کا وقت بھی کچھ زیادہ دور نہیں، ای بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام "فی التاعہ" ہے، یعنی "قیامت کا نبی "۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بجائے خود قرب قیامت کا اعلان ہے کہ آنے ضلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بجائے خود قرب قیامت کا اعلان ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، بس اب قیامت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری گویا فنائے عالم قیامت ہے، اور حضرت کی علامت ہے، حق تعالی شانہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين

### بیان کا منظوم خلاصه

حضرت نے یوں بیان کیا مقصد حیات خوش رنگ ایک سانپ ہے ونیائے بے ثبات جو اس کے حسن ظاہری سے دھوکا کھا گیا وہ اپنے جسم وروح کو خود ہی ڈسا گیا ونیا تو در حقیقت ہے اک امتحان گاہ دہ آخرت میں فیل ہے، کی جس نے اس کی چاہ دنیا کی ڈگریوں کی حقیقت بھی کچھ نہیں عقبی میں ایسے علم کی وقعت بھی کچھ نہیں ونیاے آخرت کیلئے توشہ لے کے چل دنیائے بے ثبت کے دھوکے سے تو نکل ہرگز نہ اپنے آپ کو بہتر قیاس کر سارے جہاں سے خود کو ہی بدتر قیاس کر غصہ نہ کر کہ غصہ علامت ہے کبر کی غصہ کسی قوی پہ تو آتا نہیں جمی اور اب ذرا سی بات ہو دنیا کی عمر کی دنیا دراصل دوستو! اب بوژهی هو پیکی بعثت رسول پاک کی خود اس کی ہے دلیل دنیا کی عمر رہ گئی ہے اب بہت ہی قلیل تشريف ختم الرسل کی دہر میں پہلی نشانی قرب قیامت کی ہے ہی آخر میں التجا ہے ہماری کہ یامجیب تیاری آخرت کی ہمیں بھی ہو اب نصیب شابين اقبال اثر جونيوري

محب رسول علیسه

اوراس کے تقاضے

. • 

# الرسوالي

عنوان دستار برندی خدمت میں کو تابی پر معذرت هارااعتكاف قبول مو گايانهيس؟ اعمال يرمواخذه نه ہو، يبي غنيمت ہے الله تعالى نے طاعات كى قبوليت كو مخفى ركھا ہے کاملین کو ثجب نہیں ہو تا حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه كاخوف حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاخوف صحابہ رضی الله تعالی عنهم سے الله تعالی کاراضی ہونا \* قبوليت اعتكاف كي علامت \* ج مبرور کی فضیلت حج مبرور کی علامت حضرت مولانا محمد ادريس مير تفي " كاذكر خير

\* ميرا مرشد توبيت الله ب

مولانامرحوم کی نماز کی کیفیت

مولانا مرحوم كي وفات كاعجيب وغريب واقعه

عنوان وفات کے بعد ان کی کرامت اعتكاف كى سوغات لے كر حاؤ حكايات صحابه ميس عشق نبوي صلى الله عليه وسلم كابيان محبت نبوي صلى الله عليه وسلم كاصله دنیامیں محبت کاصلیہ \* محت کے تقاضے \* محبت کے آداب ولوازم ہاری محبت خواہشات کی را کھ میں دنی ہوئی ہے ا يك خان صاحب كاشبه اور حضرت حكيم الامت كاجواب آتخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہرمؤمن کے دل میں آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت کی خوشبو آنی چاہئے درود شریف کی خوشبو دو سری علامت: محبوب کے تعلق والوں سے محبت حضرت ابوبكروعمررضي الله تعالى عنهماتمام صحابه سي افضل بس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دشمنوں سے بغض قاد مانی دوست؟ امیرشربعت کی قادیانیوں اور انگریزوں سے نفرت محبت والوں کو ہار گاہ عالی ہے نوازا جاتا ہے عاشق کی نظر محبوب کے سواکسی پر نہیں جاتی آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي وضع اور شكل وشباهت اختيار كرو

عنوان \* آنخضرت صلی الله علیه وسلم محبوب رب العلمین بین \* سنت سے طبعی رغبت ہونا \* ایک حدیث \* ایک حدیث \* ایک جامع دعائے شکر \* ایک جامع دعائے شکر \* اب دعائیجئے

# الله الحراث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له، واشهدان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا اما بعد:

آج کی مجلس میں ان شاء اللہ چند باتیں ذکر کرنے کا خیال ہے۔

#### وستار بندى

سب سے پہلے تو یہ کہ ستائیسویں شب کو بیہاں مدرسہ کے ان بچوں کی دستار بندی ہوئی تھی، جنہوں نے قاری مقبول احمد صاحب کے پاس قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تھا، کسی کی گردان ہو گئی، کسی کی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس سال کے حفظ مکمل کرنے والے سب حفاظ کی دستار بندی ہوئی۔ میرے دوست مولانا

سعید احمد جلال پوری بھی ہمارے ساتھ اعتکاف میں ہیں، یہ میرے بہت پرانے رفیق ہیں، انہوں نے ایک عرصہ تک میری سردی گرمی، کو اور میری کروی، کسیلی باتوں کو برداشت کیا ہے، اور میرے عیوب سے جتنا یہ واقف ہیں شایہ دو سرے رفقاء میں کوئی واقف نہیں ہوگا، میں چاہتا تھا کہ ان حفاظ کے ساتھ ان کی دستار بندی بھی کردوں، گراس دن یہ مجھے نظر نہیں آئے، اس لئے سب کی دستار بندی بھی کردوں، گراس دن یہ مجھے نظر نہیں آئے، اس لئے سب سے پہلے تو آج ان کی دستار بندی کر تا ہوں۔ یہ ان کے لئے دستار خلافت ہے۔ (اس کے بعد مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب مدظلہ العالی کی دستار بندی کی گئی)۔

### خدمت میں کو تاہی پر معذرت

دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کرنے کے لئے بہاں تشریف لائے، ہمارے فدمت والے ساتھیوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو راحت پہنچائی جائے، لیکن مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ہر آدی کی راحت کا پورا خیال بھی نہیں رکھا جاسکتا، ہر شخص کے مزاج کی رعایت مشکل ہوجاتی ہے، اعتکاف شروع ہونے سے پہلے مجھے بہت تشویش تھی کہ ات مہمانوں کا نظم کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف سے اس کو اتنا آسان فرمادیا کہ پتہ بھی نہیں چلا، بہرکیف کسی صاحب کو کسی قتم کی کوئی تکلیف اعتکاف کے دوران کپنی ہو، یا ہمارے خطبین اور فدمت والے ساتھیوں میں سے کسی سے فدمت میں کو تاہی ہوئی ہو تو آپ ازراہ للہ معاف ساتھیوں میں سے کسی سے فدمت میں کو تاہی ہوئی ہو تو آپ ازراہ للہ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت ہی برکتیں عطا فرما کیں اور حق تعالیٰ شانہ، ہم سب کو صحت کے ساتھ، عمر کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس کی آئدہ

### بھی توفیق عطا فرہائیں۔ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا یا نہیں؟

ایک بات یہ ذکر کرنی ہے کہ ابھی نماز کے بعد ایک صاحب نے پرچہ دیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا؟ اس پر اس وفت تو میں نے ان صاحب کو یہ لطیفہ سنادیا تھا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ:

"الحائك إذا صلى ركعتين انتظر الوحى"

یعنی جولاہا جب دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب وحی آنے والی ہے، وحی کا منظر ہوجاتا ہے۔ ارے میاں!کیا ہم؟ اور کیا ہمارا اعتکاف؟ اور کہاں کی قبولیت؟ بس یہ شکر کرو کہ حق تعالی شانہ کی جانب سے مواخذہ نہ ہو۔ کیونکہ ہم اس کے گھرکا سمجے ادب اور سمجے حق ادا نہیں کرسکے، اور جو حقوق اعتکاف کے ہمیں بجالانے چاہئے تھے، بجا نہیں لائے، تو بس بھی بہت ہے کہ ہم پر مواخذہ نہ ہو۔ شخ سعدی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک عارف کو میں نے دیکھا کہ کعیے کا غلاف پکڑے ہوں ملتزم پر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ:

من نه گویم که طاعتم به پذیر قلم عفو برگناهم کش تش ترجمه: "به تو میرا منه نهیس که میں کهوں که میری عبادت قبول کر لیجئے اتنی درخواست کرتا ہوں که معافی کا قلم میرے گناہوں پر پھیرد بیجئے"۔

### اعمال پر مواخذہ نہ ہو، ہی غنیمت ہے

قبولیت کے امیدوار تو آپ حضرات ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، جہاں

تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اسی کو بہت غنیمت سیحصے ہیں کہ ہمارے اعمال پر مؤاخذہ نہ ہو۔ واللہ العظیم! قتم کھاکر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی خیال نہیں آتا کہ میری نماز قبول ہوگئ ہوگ یا یہ کہ نماز قابل قبول ہے، بس بھی سیحتا ہوں کہ اللہ کرے اس پر مؤاخذہ نہ ہو کہ او نالائق! ایسی نماز پڑھاکرتے ہیں؟ بھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دل میں قبولیت کا وسوسہ آگیا ہو، بس بھی خیال ہو تا ہے کہ لیسٹ کر منہ پر نہ مار دی جائے۔

### الله تعالى نے طاعات كى قبوليت كو مخفى ركھاہے

ہارے حفرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ عارف تھ، اپنے وقت کے قطب تھ، حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ "بھائی! اللہ تعالیٰ کا ایک نام ستار ہے، ستار کے معنی ہیں بردہ یوشی کرنے والا، ستار العیوب، عیوب کو ڈھانکنے والا، اللہ تعالیٰ نے میری بھی اور آپ کی بھی سب کی پردہ پوشی کر رکھی ہے''۔ ہارے حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ آدمی کا بورا وجود نجاست سے بھرا ہوا ہے، يهال ذراسي خراش لگا دو خون نكل آئے گا، خون پاك ہے كه ناپاك؟ كيول بھئ خون ناپاک ہے نا! پس ہمارے پورے وجود میں نجاست بھری ہوئی ہے، لیکن الله تعالی کی ستاری دیکھو کہ اوپر سے الله تعالی نے کیسا نفیس چرا چرا وا ہے، اندر خون ہی خون، نجاست ہی نجاست، لیکن اوپر حسین چمڑے کا غلاف۔ اس طرح پیٹ کے اندر سیرول غلاظت لئے پھررہے ہیں، اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اوپر اس کا کوئی نام ونشان تک نہیں، باہر اس کی بدبو بھی نہیں آنے وية، بعض بے چارے ایسے ہوتے ہیں جن کا آپریش ہوجاتا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائ، اور ڈاکٹر اطباء لوگ نجاست کے نکلنے کے لئے تھیلی لگادیتے ہیں،اب اس میں سے بدبو آتی ہے، آپریشن کے دوران پیشاب کے لئے تھیلی لگادی لگادیتے ہیں، میرا جب آپریشن ہوا تھا تو میرے بھی پیشاب کے لئے تھیلی لگادی تھی، تیسرے دن میں نے کہا اتارو بھی اس کو، یہ مجھ سے نہیں چلتی۔ تو اتی غلاظت ہم پیٹ میں لئے پھرتے ہیں، ای حالت میں نماز پڑھتے ہیں، ای حالت میں تلاوت بھی کرتے ہیں، ای حالت میں محفلوں میں بھی جاتے ہیں، میرے مالک کی ستاری ہے کہ اس کو کیما چھپا رکھا ہے اگر اللہ تعالی ہمارے ظاہری عیوب کی اور باطنی عیوب کی ستاری نہ فرماتے تو خود سوچو کیا حال ہو تا؟ مثلاً ستر پوشی کے لئے اللہ تعالی نے یہ لباس عطا فرمادیا، اگر نگے ہوتے تو کیا ہو تا؟ اللہ تعالی کسی کا پردہ نہ ہٹائے، اللہ تعالی کسی کی پردہ دری نہ کرے، ہم لوگ کم ظرف ہیں کسی کا عیب معلوم ہوجائے تو جب تک دوچار آدمیوں کے پاس ظرف ہیں ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، پیٹ پھول جاتا ہے، لیکن میرا مالک بڑا گئیں نہیں ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، پیٹ پھول جاتا ہے، لیکن میرا مالک بڑا طیم ہے، شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول: ع

#### ددگناه ببیند و پررده پوشد جمی"

گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہماری ایک حالت کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، پردہ پوشی فرماتے ہیں، رسوا نہیں کرتے، کسی کا پردہ ہٹادیا جائے، تو یہ اس کی رسوائی ہے، تو خیر میں عرض کررہا تھا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھی الوگ ستارے معنی سمجھتے ہیں:

### "عيوب كو دُها نكنے والا پردہ پوشى كرنے والا"

لیکن میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معنی کی روسے تو ستار ہے ہی، لیکن ہماری نیکوں کی بھی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ ستار ہیں کہ ہماری نیکیوں کو ڈھانک ویتے ہیں، اور ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، کسی نے کتنا

کمایا ہے؟ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلنے دیتے، نیکیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کو چھپا کر رکھتے ہیں اور قیامت کے دن حق تعالی شانہ پردہ ہٹا دیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے، لیکن بہاں کچھ بتہ نہیں چلتا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی، تمہیں کیا ملا؟ تم نے اعتکاف کیا حمہیں کیا ملا؟ تم نے روزہ رکھا شہیں کیا ملا؟ ارے! بہت کچھ ملا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس اجر و ثواب پر بردہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکس کو پچھ معلوم نہیں کہ کیا کچھ ملاہے؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ دو چیزوں کو چھیا کر رکھا کرتے ہیں ایک تو کوئی عیب کی چیز ہو تو اس کو چھیایا کرتے ہیں، کیونکہ آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ دوسرے، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو چھیایا کرتے ہیں، گھرمیں پیسے وغیرہ ہوں تو ان کو بے پروائی سے بوں ہی نہیں بھیردیا کرتے بلکہ محفوظ رکھتے ہیں، اگر کوئی زیور وغیرہ ہو تو اس کو برتنوں کی طرح یوں ہی سب کے سامنے نہیں پھینک دیتے، بلکہ اس کو حفاظت کے ساتھ چھیا کر رکھتے ہیں، تو ایک تو بندوں کے عیب قابل سترہیں، چھیانے کے قابل ہیں، اللہ تعالی ان کی ستاری فرماتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنے بندوں کے عیوب ظاہر نہیں فرماتے، دو سرے اگر بندوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ سكيال كمائى بين، يجھ اچھ كام كئے بين، تو وہ اللہ تعالى كى نظر ميں برے فيمتى ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھیا کے رکھتے ہیں، تاکہ ڈاکوؤں کو بیتہ نہ چلے، ورنہ بیہ ساری نیکیاں لوٹ کر لے جائیں گے نفس اور شیطان دونوں انسان کے دسمن ہیں، دونوں ڈاکو ہیں، ان کو پتہ چلا تو یہ لوٹ کرلے جائیں گے، تھی اس کا نفس ، عُجب میں مبتلا ہوجائے گا، عُجب کہتے ہیں خود پسندی کو، این حالت کو اچھا سمجھنے لگے گا، تبھی کبر میں مبتلا ہوجائے گا اور دو سروں کو نظر حقارت سے دیکھنے لگے گا،

مجھی اپنی نیکیوں پر مغرور ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہوجائے گا، یہ وہ بلائیں ہیں جن سے نیکی برباد اور گناہ لازم آتا ہے،اس لئے اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے نیکیوں کو بندے کی نظرسے بھی چھپاکے رکھتے ہیں۔

### كاملين كو عُجب نہيں ہو تا

ہاں! جب آدمی اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپن حقیقت معلوم ہوجاتی ہے تو پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آجائے کہ تومقبول ہے تب بھی اس کو گھنڈ پیدا نہیں ہوتا، میری بات کو آپ حضرات نے سمجھا نہیں ہوگا۔ كسى شخص كے بارے ميں وحى اللى آجائے، آسان سے جرئيل عليه السلام نازل ہوجائیں اور آکے کہیں کہ یہ شخص مقبول ہے تب بھی اس کے دل میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی اللی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه، حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه، حضرت على رضى الله تعالى عنه اور حضرات عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جنت کی بشارتیں دی تھیں، کیا اس بشارت سے ان میں گھنڈ پیدا ہو گیا تھا؟ نہیں! بلکہ اس کے باوجود ان حضرات پر کتنا خوف طاری رہتا تھا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زیادہ کس کی زبان سی اور پاک ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے جو بشارتیں دیں تھیں وہ وحی اللی سے دیں تھیں، لیکن ان قطعی بشارتوں کے باوجود ان حضرات میں عجب پیدا نہیں ہوا، بلکہ جلال البی سے ہیشہ ترساں ولرزال رہتے تھے۔

# حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كاخوف

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے خوف کا عالم یہ تھا کہ کہا کرتے نے:

"ياليتنى شجرة تعضد ثم توكل-"

(صفه الصفوة صفحه ١٠٠٧ جلدا)

ترجمہ: "اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیاجاتا، اور پھرجانور اس کو چر لیتے"۔

# حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاخوف

اور حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کایه حال تھاکه زمین سے تنکا اٹھا کر فرماتے ہتھے:

"اے کاش! میں یہ تکا ہوتا، اے کاش! میں پیدائی نہ ہوا ہوتا، اے کاش! میں پیدائی نہ ہوا ہوتا، اے کاش! میں کاش! میں کو جنم نہ دیا ہوتا، اے کاش! میں کھولا بسرا ہوتا"۔ کاش! میں کھولا بسرا ہوتا"۔ (صفہ الصفوة صفحه اجلدا)

الغرض حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه، حفرت عمر رضى الله تعالى عنه، حفرت عثر رضى الله تعالى عنه، دو سرے اكابر حفرت عثمان رضى الله تعالى عنه، دو سرے اكابر صحابه رضى الله تعالى عنهم اور حفرات أمهات المؤمنين رضى الله عنهن كے خوف كے واقعات سے حدیث وسیرت كى كتابیں بھرى پڑى ہیں، اور به اس لئے تھا كه وہ حقیقت تک بہنچ گئے تھے، ان كو بثارت اس وقت ملى جب وہ حقیقت تک

پہنچ گئے، اور حقیقت تک بہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت آئی تب بھی ان میں گھنڈ بیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے بحز میں اور ان کے خوف میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔

# صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اللہ تعالی کاراضی ہونا

قرآن کریم ان حضرات سے اللہ کے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے:

"لقد رضی اللہ عن الممومنین اذیبایعونک تحت المشجرة فعلم مافی قلوبهم-"(الفح:۱۸)

ترجمہ: "راضی ہوگیا اللہ تعالی مؤمنین سے جب کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کررہے تھے درخت کے نیچ، پس اللہ کو معلوم تھا جو پچھ ان کے دلوں میں ہے"۔

لینی ان کے دلوں کو جانچ کر پرکھ کر اللہ تعالی نے رضی اللہ عن المؤمنین کا اعلان فرمایا اور منبر و محراب پر قیامت تک یہ اعلان گونجتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلول میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوا، اس لئے کہ ان کی رسائی حقیقت تک ہوگئی تھی، تو ایسے لوگوں کے سامنے سے اگر پردہ ہٹادیا جائے اور ان کی قبولیت عند اللہ ان کو جنا بھی دی جائے، اللہ تعالی خود و حی کے ذریعے سے اس کا اعلان فرمادیں تب بھی ان میں مجب اور گھمنڈ پیدا نہیں ہو تا ہے، کیونکہ وہ جانے ہیں کہ یہ محض مولائے کریم کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اور بغیر جاتے ہیں کہ یہ محض مولائے کریم کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اور بغیر استحقاق کے اس کی عطا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ان عنایات ِ ربانی کو استحقاق کے اس کی عطا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ان عنایات ِ ربانی کو

اپی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ مالک کے فضل سے اس کی عنایت اور اس کے لطف کی طرف منسوب کرتے ہیں،

### قبوليت اعتكاف كي علامت

تو میاں! قطعی قبولیت کا تو خیال چھوڑ دو، اور یہ بھی کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا؟ کیونکہ وحی تو میرے پاس بھی نہیں آتی، اور تہارے یاس بھی نہیں آتی، جس کے ذریعہ قبولیت کا قطعی فیصلہ ہوجائے، البتہ ایک علامت ہے، اس سے پچھ پچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ دس دن تک آپ حضرات مسجد میں جم کر بیٹھے تو کیااس اعتکاف کے نتیجہ میں مسجد سے بھی تعلق پیدا ہوا؟ تم تو مسجد میں بیٹھے کیا مسجد بھی تہارے دل میں بیٹھی؟ تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کیا وہ تلاوت بھی تمہارے دل میں آئی؟ تم نے الله یاک کا نام لیا، کیا الله تعالی کی ذات عالی سے اور اس کے پاک نام سے کچھ تعلق بھی پیدا ہوا؟ کچھ دل میں چاشنی بھی آئی؟ کچھ دل کو ذکر سے رغبت بھی ہوئی؟ تم مسجد کے اس نورانی ماحول میں کچھ وقت گزار کر واپس جارہے ہو اینے ماحول کا اور اس نورانی ماحول کا کچھ فرق بھی محسوس ہوا؟ اور اس ماحول کی رغبت بھی پیدا ہوئی؟ اور اس ماحول کے اثرات بھی ساتھ لے جارہے ہو، یا سب کچھ مہیں چھوڑ کر جارہ ہو؟ اور کیا آئندہ کے لئے اپنی ذندگی کی لائن بدلنے کا بھی فیصلہ ہوا؟ اور کیا رضائے اللی کے لئے اپنی ہوی لیعنی خواہش کو چھوڑنے کا بھی جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا؟ اگریہ چیزیں تم میں پیدا ہوگئی ہیں توجس درجه کی پیدا ہوئی ہیں اس درجه کی قبولیت ان شاء الله تمہیں حاصل ہوگئ، اور اگریہ نہیں ہوا تو پھرجیسے آئے تھے دیسے ہی چلے گئے۔

### حج مبرور کی فضیلت

حدیث شریف میں فرمایا ہے:

"والحبح السمبرورليس له جزاء الاالبحنة -" (متفق عليه من مديث الى بريرة ، مثكوة صفحه ٢٢١) ترجمه: "ج مبروركى جزاجنت كے سوا كچھ نہيں"-

ایک دو سری حدیث میں ہے:

"من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه-" (متفق عليه عن مديث الى برية- مشكوة صفحه ٢٢١) ترجمه: "جس شخص نے الله تعالى كى رضا كے لئے جج كيا، كيراس نے نه كسى قتم كى فخش كلامى كى اور نه گناه كا ارتكاب كيا تو وہ اس حالت ميں واپس بوگا گويا آج اس كى مال نے اس كو جنا ہے، ليمنى پاك صاف ہوكر واپس آئے گا، اور ايبا جج، "جج مبرور" كہلا تا ہے"۔

### حج مبرور کی علامت

اکابر فرماتے ہیں کہ "جج مبرور" کی علامت یہ ہے کہ جج کے بعد حاجی کی ذندگی کی لائن بدل جائے، معاصی سے فرمال برداری کی طرف آجائے، غفلت سے ذکر کی طرف آجائے، بہلے نمازوں کا کوئی اہتمام کی طرف آجائے، پہلے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا، قضا ہو گئ تو ہو گئ، کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج وصدمہ نہیں، اسی طرح دو سری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جج کرنے

کے بعد اس کی زندگی کی کایا بلٹ گئی کہ اب فرائض شرعیہ کا اہتمام ہونے لگا، حقوق اللہ وحقوق العباد کے ادا کرنے کی فکر پیدا ہوگئ، اور زندگی میں ایک روحانی انقلاب بریا ہوگیا، توسمجھو کہ اس کا یہ حج «حج مبرور" ہے۔

# حضرت مولانا محمه ادریس میر تھی ؓ کا ذکر خیر

ہارے بزرگ مولانا محمد ادریس میر تھی جامعہ العلوم الاسلامیہ کے بزرگ استاذ حدیث تھے، اور جامعہ سے شاکع ہونے والے ماہنامہ "بینات" کے مدیر تھے۔ اور وہ میرے خاص محن تھے کہ مجھے کراچی لانے کا سبب بنے، میں ضلع فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے قصبہ ماموں کانجن میں مدرس تھا۔ ابوب خال کے زمانے میں جب ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا فتنہ اٹھا تو میں نے اس کے خلاف مضامین لکھنا شروع کئے، ایک مضمون میں نے مولانا مرحوم کو بھیج دیا، اس مضمون کو بڑھ کر انہوں نے میرے حضرت بنوری سے کہا تھا کہ اس کو کراچی بلوا لو، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، نہ حضرت بنوری ؓ سے میرا تعارف تھا، لیکن مرحوم نے میرا وہ مضمون بڑھا تو بغیر کسی سابقہ تعارف کے مجھے حاضری کا خط لکھ دیا، اور میں حضرت کی وعوت پر ان کی خدمت میں حاضر ہوگیا، اس طرح حضرت سے اور ان کے مدرسہ سے میرا تعلق ہوگیا۔ پس میرے کراچی آنے کا سبب حضرت مولانا محمد اورلیل میر مھی ؓ بنے تھے، ماہنامہ ''بینات'' جس کا میں الديشر مول، اس كے پہلے مدير مولانا مرحوم تھ، اور اب ميں ان كا جائشين موں، اس کئے ان کو اپنا محن سمجھتا ہوں۔ مولانا مرحوم شروع میں کسی سے بیعت نہیں تھے (بعد میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری سے بیعت ہوگئے

سے) لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی محبت وعظمت ان کے ول میں ڈال دی تھی، جج وعمرہ سے ان کو والہانہ عشق تھا۔ جتنا پیسہ کماتے سب جج وعمرہ کے لئے جمع کرتے رہتے تھے اور سال میں دو مرتبہ ایک مرتبہ عمرہ پر اور ایک مرتبہ جج پر جانا گویا اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا۔

### میرا مرشد توبیت الله ہے

مرحوم فرمایا کرتے کہ میرا مرشد تو بیت اللہ ہے، میں تو اپنے مرشد کی زیارت کے لئے جاتا ہوں، لوگ تو جج وعمرہ کرنے کو جاتے ہوں گے، گرمیں تو اپنے مرشد کی زیارت کے لئے جاتا ہوں۔ اور واقعی انہوں نے اپنے مرشد سے عجیب فیض اٹھایا تھا۔ یہ میری آ تھوں دیکھی بات ہے کہ ان کے مرشد (بیت اللہ شریف) نے ان کی زندگی میں انقلاب بریا کردیا تھا۔

# مولانا مرحوم کی نماز کی کیفیت

ا تنی اچھی اور نفیس نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاس کھڑا ہونے والا بھی اس کی لذت و حلاوت محسوس کرتا تھا۔ نماز کے سجدہ میں ماثور دعائیں بڑے ورد اور سوز سے کرتے تھے، ایک دن مجھ سے کہنے گئے حنفیہ سجدہ میں دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ (ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام سجدہ میں بس تبیحات پڑھے، کمی دعائیں نہ بو۔ جب کہ دو سرے ائمہ فرماتے میں کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہیں وہ بھی پڑھے) میں نے حضرت مولانا کے ہواب میں کہ «حنفیہ سجدہ میں دعاکیوں نہیں کرتے؟" ان کی فدمت میں اپنے اکابرکی توجیہ عرض کی، اس توجیہ کو وہ بھی جانتے تھے۔ لیکن فدمت میں اپنے اکابرکی توجیہ عرض کی، اس توجیہ کو وہ بھی جانتے تھے۔ لیکن فدمت میں اپنے اکابرکی توجیہ عرض کی، اس توجیہ کو وہ بھی جانتے تھے۔ لیکن

ان کا ذوق تھا کہ سجدہ میں خوب دعاکی جائے، اس کئے جھنجلا کر کہنے گئے، دنہیں جی! چھوڑو!" وہ خوب مزے کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اور اس میں دعائیں مانگتے رہتے تھے، ایک دفعہ کچھ بیار ہوگئے تھے فرمانے گئے، "اب میں ٹھیک ہوجاؤں گاس لئے کہ میں نے سجدہ میں یہ دعاکی ہے:

"انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين" (الانبياء: ۸۳)

یہ حضرت ابوب علیہ السلام کی دعاہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:
"(اے میرے پروردگار!) مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور
آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں"۔

لعنی آپ ارجم الراحمین ہیں، آپ کی رحمت بھی کامل، قدرت بھی کامل، اپنی رحمت کے صدیے میری تکلیف کو دور فرماد بیجئے۔

### مولانا مرحوم کی وفات کا عجیب وغربیب واقعه

مدرسہ میں تفیر جلالین شریف کا بھی سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اور ظہر کے بعد اس کا وقت تھا، لیکن وفات کے دن صبح گیارہ بجے درس گاہ میں تشریف لائے، یہ گفنٹہ دو سرے استاذ کا تھا، اور وہ اپناسبق پڑھارہ تھے۔ ان استاد کو یہ کہہ کر اٹھادیا کہ اٹھو! مجھے سبق پڑھانا ہے، مدرسہ کے اکثر اساتذہ چونکہ حضرت مولانا مرحوم کے شاگرد تھے۔ یوں بھی آپ مدرسہ میں سب سے معمر بزرگ تھے۔ اس لئے سبق پڑھانے والے استاذ، حضرت مولانا کا تھم سن کر فوراً اپنا سبق چھوڑ کر اٹھ گئے، حضرت سبق پڑھانے گئے، سورۃ المطففین چل رہی تھی، اور آج کا سبق یہ تھا:

"كلاان كتب الابرارلفى عليين \$ وماادرك ما علييون \$ كتب مرقوم \$ يشهده المقربون \$ ان الابرارلفى نعيم \$ على الارآئك ينظرون \$ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم \$ يسقون من رحيق مختوم \$ ختمه مسك و فى ذئك فليتنافس المتنافسون \$ ومزاجه من تسنيم \$ عينايشرب بهاالمقربون - "

(المطففين ۱۸–۲۸)

ترجمہ: "ہرگز نہیں! ہے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا علیین میں ہے، اور تجھ کوکیا خبرہے کیا ہے علیین؟ ایک وفتر ہے کھا ہوا، اسے دیکھتے ہیں مقرب فرشتے، بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، پہچان کے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی، ان کو بلائی جاتی ہے شراب خالص مہر لگی ہوئی، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، اس پر چاہئے کہ حرص کریں حرص کرنے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں ملونی تسنیم سے ہے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں ملونی تسنیم سے بیتے ہیں ملونی تسنیم سے بیتے ہیں ملونی تسنیم سے بیتے ہیں۔

یہاں تک سبق پڑھایا، پڑھا کرکے اوپر چلے گئے، بستر پر لیٹے اور انقال ہوگیا، گیارہ بجے کے بعد سبق پڑھا رہے تھے، وفات کے وقت ہمارے رفیق حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کے سامنے انتقال ہوا۔

### وفات کے بعد ان کی کرامت

وفات کے بعد تجمیز و تکفین ہوئی، ظہر کے بعد دارالحدیث میں ان کی میت زیارت کے لئے رکھی گئ، آخری دیدار کے لئے میں گیا تو دیکھ کر میں نے دوستوں سے کہا بڑے میاں کو اتنا پاؤڈر کیوں لگادیا ہے؟ اتنا سفید چہرہ تھا کہ سجان اللہ! چہرے پر نور برس رہا تھا۔ حالانکہ حضرت کا رنگ ذرا سانولا تھا، لیکن وفات کے بعد چہرہ اتنا سفید اور ایسا نورانی تھا کہ واقعتاً پاؤڈر لگانے کا شبہ ہو تا تھا، اس لئے میں نے کہا کہ بڑے میاں کو اتنا پوڈر کیوں لگادیا؟ چہرے کا اتنا سفید ہونا ان کی کرامت تھی۔

الغرض جن کو جج مقبول نصیب ہوجاتا ہے، جج سے یوں ان کی زندگیاں بدلتی ہیں، جج کرنے والے یوں جج کرتے ہیں کہ بیت اللہ ان کا مرشد بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی! تم نے جو اعتکاف کیا ہے اگر اس سے یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوگئیں، اور قبولیت کے یہ آثار تمہیں نصیب ہوگئے تو توقع رکھو کہ ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ بس یہ مضمون ختم ہوا۔

### اعتكاف كى سوغات لے كرجاؤ

اب اصل بات جو مجھے آپ سے کہنی تھی وہ عرض کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں آپ حفرات سے درخواست کروں کہ بیہاں سے جاتے ہوئے اس اعتکاف کی سوغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بیہاں سے جاتے ہوئے یہ سوغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بیہاں سے جاتے ہوئے یہ سوغات لے کر جاؤ، اس لئے جی چاہا کہ آپ حفزات کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقسیم کروں۔

### "حكايات صحابه " " ميس عشق نبوي عِلَيْنَكُمْ كابيان

اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارے ڈاکٹر وسیم احمد صاحب نے عشاء کے بعد جب "حکایات صحابہ" " سائی۔ تو اس میں بھی وہی مضمون نکل آیا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہ مضمون بہت والہانہ انداز میں لکھا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کے عشق و محبت کے واقعات ذکر کئے ہیں۔

# محبت نبوي صلى الله عليه وسلم كاصله

اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا:

"يارسول الله!متى الساعة؟-"

"یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت کب آئے گی؟"۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"ويلكك!ومااعددت لها؟-"

"تیرا ناس ہوجائے، تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟"۔

وہ شخص نہایت سادگی سے کہنے لگا:

"ما اعددت لها كثير صلوة ولا صيام الا اني

احب الله ورسوله."

"میں نے اس کے لئے زیادہ نماز روزے کی تیاری تو نہیں
کی، گریہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتا ہوں"۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"انت مع من احببت."

"قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے"۔

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم جو اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"الله كى قتم! اسلام لانے كے بعد صحابہ كرام" كو كبھى كسى بات سے اتنى خوشى نہيں ہوئى جتنى كہ آخضرت صلى الله عليہ وسلم كے اس ارشاد سے ہوئى كہ "آدمى اسى كے ساتھ ہوگا جس سے محبت ركھتا ہے"۔ (متفق عليہ، مشكوة صفحہ ۲۲۲)

الله تعالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے محبت رکھنے کا یہ عظیم صلہ ہے کہ ان حفرات کو جنت میں معیت نبوی صلی الله علیه وسلم نصیب ہوگ۔ خوب یاد رکھو! جن لوگوں سے محبت رکھتے ہو، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگر اہل الله سے محبت رکھتے ہو تو ان شاء الله ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر فاسقوں بدکاروں سے محبت رکھتے ہو تو (نعوذ بالله) ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ قادیانیوں مرزائیوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھتے ہو تو انہی کے ساتھ تادیانیوں مرزائیوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھتے ہو تو انہی کے ساتھ

## دنيامين محبت كاصليه

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بہت سے حضرات جاہلیت کے زمانے میں شراب کے عادی سے ، اور جب تک شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا اسلام النے کے بعد بھی پیتے سے ، پھر یکایک اعلان ہوگیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جس طرح چھوڑ دی تھی وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شراب کے برتن توڑ دیئے گئے ، اور شراب مدینہ کے گلی کوچوں میں سیلاب کی طرح بنے گئی ، لیکن انسان آخر انسان ہے اس سے بھی ایسی غلطی سرزد ہوجاتی ہے ، صحیح بخاری میں یہ قصہ ذکور ہے کہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ اور ان کا لقب حمار تھا ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوش طبعی کی باتوں سے ہسایا کرتے تھے ، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ شراب کے حرام ہوجانے کے بعد انہوں نے شراب پی لی ، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا ، ایک دن وبارہ لائے گئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا ، ایک دن توایک شخص کے منہ سے یہ نکل گیا:

"اللهم العنه، ما اكثر مايوتى رسول الله

ترجمہ: "اس پر اللہ کی بھٹکار ہو! اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی کثرت سے بار بار لایا جاتا ہے؟"

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في بيه س كر فرمايا:

"لاتلعنوه فو الله ماعلمت انه يحب الله ورسوله" (صح بخاري صفح ١٠٠٢ جلد٢، مثلوة صفح ٢١٦)

ترجمہ: "اس پر لعنت نہ کرو! کیونکہ اللہ کی قسم! جہاں تک معلوم ہے، یہ صاحب اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتے ہیں"۔

اس حدیث شریف میں ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بڑی بشارت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ان کے لئے اللہ تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت فرمائی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہوجائے تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ لعنت کے معنی ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہوجانا۔ اور ایک مسلمان کو اپنی گناہ گار بھائی کے لئے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت فرمائیں، یہ دعا نہیں کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت محروم کروس۔

کیونکہ جب کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگاتو شیطان خوش ہوگا کہ میں نے اس شخص کو تو اپنے جیسا بنالیا ۔۔۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نفس وشیطان کے بہکانے سے کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے اور پھر فوراً ہی اس کو اپنے کئے پر ندامت اور شرمندگی لاحق ہوجائے، اور وہ اپنے آپ کو سزائے شرع کے لئے پیش کردے (جیسا کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی کیا) تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں! کامل ترین محبت یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاکر رکھے۔ اس حدیث سے اللہ علیہ وسلم کے تھم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاکر رکھے۔ اس حدیث سے

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوجاتی تھی تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو آپ کے اور ہمارے اعتکاف کی سوغات یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد سے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت لے کرجائیں۔ ایسی محبت جو ہمارے رگ وریشے میں سرایت کر جائے، اور وہ محبت ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھال دے۔

#### محبت کے نقاضے

محبت کے پچھ تقاضے ہیں، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جب قلب میں محبت آتی ہے تو آدمی آداب محبت بھی سکھ لیتا ہے۔ ع

"محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھادے گ

ذرا ہمت کرکے میدان محبت میں قدم تو رکھو، محبت کرکے بھر دیکھو کہ یہ منہیں آداب کس طرح سکھاتی ہے۔ ان شاء اللہ! حق تعالی شانہ کی جانب سے محبت کے آداب ولوازم بھی عطا کردئے جائیں گے، اور محبت کا سلیقہ بھی دے ریا جائے گا۔

# محبت کے آداب ولوازم

اب میں مخضر طور پر محبت کے چند آداب واوصاف ذکر کر تا ہوں۔ محبت کا سب سے بہلا ادب ہے محبوب کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا۔ محبوب، عاشق کو حکم نہیں دیا کرتے، بلکہ عاشق ان کے اشارہ چیثم و ابرو سے ان کا منشا بہچان لیتے ہیں، اور محبوب کے اشارہ چیثم وابرو پر جان قربان کردیتے ہیں، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سچی محبت الله تعالی جمیں نصیب فرمائیں تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ہربات کو جم اپنی خواجش پر ترجیح دینے لگیں، اور اپنی خواجشات کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے منشائے مبارک پر قربان کردیں۔

# ہماری محبت خواہشات کی راکھ میں دبی ہوئی ہے

میں یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلاشبہ مسلمانوں کو آنحضرت سے محبت ہے، لیکن ہماری محبت خواہشات کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ہے، اس لئے جب ہماری خواہشات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وارشادات سے مگراؤ ہو تا ہے تو محبت کی چنگاری بھڑکتی نہیں، اور ہماری خواہشات کے خس وخاشاک کو جلاکر ہمسم نہیں کرتی۔

# ايك خان صاحب كاشبه اور حضرت حكيم الامت كاجواب

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت ایک اشکال ہے، فرمایا کیا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ولده والناس اجمعين-"

(متفق عليه، مشكوة ص١٢)

ترجمہ: وقتم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں

تک کہ میں اس کے لئے زیادہ محبوب بن جاؤں اس کے باپ سے باپ سے بھی، اور تمام انسانوں سے بھی، اور تمام انسانوں سے بھی، ۔

اور شبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے والد سے زیادہ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنے باپ سے ہے، تو میں مؤمن نہ ہوا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں! خان صاحب! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں اپنے والد سے زیادہ ہے۔ کہنے لگا، ابی! میں تو اپنے والد محبت زیادہ محبوس کرتا ہوں، فرمایا، نہیں! خیربات ختم ہوئی، اسی مجلس میں محبت زیادہ محبوس کرتا ہوں، فرمایا، نہیں! خیربات ختم ہوئی، اسی مجلس میں حضرت حکیم الامت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاکل شریفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ودل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ودل ربائی کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے انداز سے تذکرہ فرمایا کہ بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے:

کسی کا ذکر ہے اور اہل محفل مست وبے خود ہیں بظاہر یاں نہ ساقی ہے، نہ صہبا ہے، نہ بیانہ حضرت حکیم الامت ؓ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر خیر فرمارہے تھے اور اہل محفل پر ایک مستی کاعالم طاری تھا، بقول کسی کے ع

"ذکر اس پرلوش کا اور پھر بیاں اپنا"

اوریہ خان صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیرسے سب سے زیادہ جھوم رہے تھے، حضرت نے چلتے چلتے ارشاد فرمایا کہ خان صاحب! خیراس کو تو چھوڑ گئے! آپ کے والد ماجد بہت اچھے تھے یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اس وقت رہنے دیجئے۔ آپ کے والد ماجد بہت اچھے آدمی تھے

پھ ان کا ذکر خیر بھی ہوجائے۔ خان صاحب کہنے گئے کہ حضرت! یہ آپ نے کیا غضب ڈھایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مقدس ہورہا تھا اور آپ میرے والد کا قصہ لے بیٹھے۔ حضرت ؓ نے مسکرا کر فرمایا، کیوں خان صاحب! آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبت ہوتی تو آخضرت صلی اللہ آپ کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باپ سے محبت ہوتی تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بجائے اپنے باپ کا تذکرہ شروع ہونے سے آپ کو غیرت کیوں آئی ؟

# آنخضرت المنظمي كى محبت برمؤمن كے ول ميں ہے

تو میں عرض کررہا تھا کہ الحمد لللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مؤمن کے قلب میں ہے، خواہ کتناہی گناہ گار ہو، کتناہی لتھڑا ہوا ہو، جو شخص سبج دل سے لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہے، اور محبت بھی ایس جو تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے، نہ مال باپ سے ایسی محبت ہوسکتی ہے، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ کسی اور سے۔ کسی سے ایسی محبت نہیں ہوسکتی ہے نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ کسی اور سے۔ کسی سے ایسی محبت نہیں ہوسکتی ہے محبت ہیں کہ مؤمن کے دل میں اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہیں

لیکن محبت کی بیہ چنگاری راکھ میں دبی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور بیہ اپنااثر نہیں محبت کی بیہ چنگاری راکھ میں دبی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور وہ راکھ کیا ہے؟ خواہشات کی راکھ، نفسانی لذتوں کی راکھ، مادی تعلقات کی راکھ، آخرت سے غفلت کی راکھ، اور دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی من مانیاں کرنے کی راکھ، میرا کہنا بیہ ہے کہ محبت کی اس چنگاری کو اس راکھ کے

# آپ ﷺ کی محبت کی خوشبو آنی چاہئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو وہ کستوری ہے کہ اگر اس کو بند نہ رکھا جائے اور اس کو خواہشات کی راکھ کے پنچے دبا نہ دیا جائے تو ہر جگہ مہکتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سرایا معطر تھا، تم نے سا نہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے گلی کوچے ممک جاتے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پینہ مبارک ایبا معطر تھا کہ عزر وکستوری کی خوشبو اس کے مقابلہ میں بیج تھی۔ تم نے سانہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چود ہویں میں بیج تھی۔ تم نے سانہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چود ہویں رات کے جاند کی طرح چمکنا تھا۔ اور جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی نظر آتی تھیں، تاریک اور اندھیری رات میں گھر کے اندر روشنی ہوجاتی تھی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی روشنی ہوجاتی تھی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی روشنی ہوجاتی تھی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی

عنہا فرماتی ہیں کہ میں مسکراہٹ کے وقت دندان مبارک سے نکلنے والے نورکی روشنی سے سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ بہت سے اکابر کو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کمرہ منور اور معطر ہوگیا اور بیدار ہونے کے بعد بھی کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمال جہال آراء اگر ہمارے دل میں بس جائے تو اس کی شعائیں ہمارے چہرے سے بھوٹنے لگیں، اور اگر آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل ودماغ میں رچ بس جائے تو اس کی خوشبو ہمارے وجود میں سے آنے گے، اور ہماری میں رچ بس جائے تو اس کی خوشبو ہمارے وجود میں سے آنے گے، اور ہماری اس خوشبو سے بازار ممک اٹھیں، اس سے ہمارے دفاتر ممک اٹھیں، ایس محبت کی جھلک تمہیں ہر جگہ نظر آئے، ہماری ہر نشست وبرخاست میں نظر آئے۔

# درود شریف کی خوشبو

بہت سے اکابر کے واقعات ہیں کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے تو ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی گھتے ہیں کہ مولانا فیض الحن سہار نپوری شب جمعہ کو سوتے نہیں تھے، بلکہ ساری رات درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے کمرے ساری رات درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے کمرے سے خوشبو آتی تھی۔ تو میں انکار نہیں کرتا کہ تم میں محبت نہیں، محبت ہے، لیکن دبی ہوئی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے خواہشات کی راکھ میں سے اس محبت کو نکالو اور ذرااس کو بھونک لگاؤ، ہوا دو، محبت کی یہ چنگاری بھڑک اشھے گی۔ الغرض محبت کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اپنی خواہشوں پر محبوب کی رضا کو ترجیح دی جائے۔

# محبوب کے تعلق والوں سے محبت

اور دو سری علامت بیہ ہے کہ محبوب کے تعلق والوں سے محبت ہو، مشہور ہے کہ مجنوں کیلی کی گلی کے کتے کے یاؤں چومتا تھا کہ یہ کیلی کی گلی سے گزرا ہے، بس اتنا تعلق تھا کتے کو لیلی ہے، لیکن عاشق کی نظرمیں اتناسا تعلق بھی اس کے باؤں چومنے کو کافی تھا۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق ہو، سی محبت ہو تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے درجہ بدرجہ ہمارے محبوب بن جائیں۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ان حضرات کی عزت وحرمت ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور جزو ایمان بن جائے۔ آخر کیا بات تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے تعلق والے حضرات کے بار بار فضائل بیان فرمائے؟ مجھی عام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے، مجھی خاص خاص حضرات کے، مجھی مہاجرین کے، مجھی انصار کے ، مجھی اصحاب بدر کے ، مجھی اصحاب حدیدید کے ؟ اس لئے کہ ان حضرات نے اللہ ورسول کی راہ میں محض رضائے اللی کی خاطر قربانی وجاں نثاری کے بے مثال نمونے بیش کئے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تعلق ومحبت کا حق ادا کردیا۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی عزت وحرمت ہمارے لئے جزو ایمان بن گئی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خدام و متعلقین ہمارے لئے محبوب ومعظم بن گئے۔ صحابہ کرام بھی، اہل بیت عظام بھی۔

# حضرت ابوبكروعمر تمام صحابه سے افضل ہیں

حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه ان سب كے سرتاج تے، اس كے

وہ سب سے آگے نکل گئے۔ پوری امت میں ان کے برابر کا کوئی نہیں، حق تعالی شانہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ابتدائے نبوت سے عطا فرمائی، اور آج تک روضہ "مطہرہ" میں بھی سے رفاقت عاصل ہے۔ انشاء اللہ! حشر میں بھی حاصل ہوگی، اور جنت میں بھی سے میں نے اپنی کتاب "شیعہ سنی اختلافات اور صراط متنقیم" کے مقدمہ میں لکھا ہی کتاب "شیعہ سنی اختلافات اور صراط متنقیم" کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ابو بکرو عمررضی اللہ تعالی عنما کی قسمت کے کیا کہنے، جو آج بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آسودہ راحت ہیں، ان حضرات کو ساری عمر رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عاصل ربی، اور رفاقت کا بیہ سلسلہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوا، یہ رفاقت آج بھی باتی ہے، اس موقع پر میں نے فارسی کے مشہور شاعرصائب کا یہ فارسی شعر نقل کیا ہے کہ:

از پاک دامنال نه کند حسن احراز با آفآب خفته بیک بسر آئنه

لین: "حسن، پاک دامنوں سے احتراز نہیں کیا کرتا، بلکہ پاک دامنوں کو حسن اپنا جلوہ دکھاتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ آفاب جو مظہر حسن ہے، آئینہ اس کے ساتھ ایک ہی بہتر پر سویا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ پاک وصاف ہے"۔

مطلب یہ ہے کہ آئینہ آفاب کے سامنے کردو تو وہ آفاب کو آغوش میں لے لیتا ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفاب حسن ہیں اور ابوبکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عہما آئینہ کی طرح پاک صاف ہیں، وہ جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی ہم آغوش ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، اور جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ دونوں بزرگ آخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا ہاتھ بکڑے ہوئے اٹھیں گے۔ گویا حشرکے دن بھی ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہے گی، اور پھر جنت میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو ان دونوں بزرگوں کے سواکسی کو حاصل نہیں۔

اسی طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام بندے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے منظور نظر ہیں اور جن پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالیات والطاف ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سلم کی عنایات والطاف ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سے ان سے محبت کا محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے دشمنی بھی رکھتے ہو؟ بھی، یہ تو آئین وفا کے خلاف ہے۔ الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاروں میں اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاروں سے دیشنی بھی وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاروں سے محبت رکھو۔

# آخضرت على كر شمنول سے بغض

اور آئین وفاکا ایک تقاضایہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے بغض اور نفرت رکھو۔ ہمارا جذبہ محبت یہ ہونا چاہئے کہ جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ تہیں کتے اور خزیر سے اتنی نفرت نہ ہو جتنی کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہو، تہیں کسی گندگ اور غلاظت سے اتنی بدبو نہ آئے جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بدبو آئی ہو، یہ قادیانی ٹولہ اور اسی طرح کے دو سرے لوگ، رسول اللہ صلی سے بدبو آئی ہو، یہ قادیانی ٹولہ اور اسی طرح کے دو سرے لوگ، رسول اللہ صلی

الله علیه وسلم کے دسمن ہیں، موذی ہیں، گستاخ ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ ہم بیالہ اور ہم نوالہ ہو، اور دعویٰ محبت بھی رکھتے ہو؟ غلط! بالکل غلط! اگر تمہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے تعلق ہوتا، محبت ہوتی تو تمہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بغض ہوتا، ان سے نفرت ہوتی۔ الله علیه وسلم کے دشمنوں سے بغض ہوتا، ان سے نفرت ہوتی۔

## قادیانی دوست؟

بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ "میرا ایک قاریانی دوست ہے" — "میراایک عیسائی دوست ہے" — "میراایک ہندو دوست ہے"۔ مجھے اس لفظ سے بہت تعجب ہوتا ہے، کہ کیا تمہاری ہر قادیانی سے، ہر عیسائی ہے، ہر ہندو سے دوستی ہے؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو کیا کوئی قادیانی، کوئی ملحد و زندایق، کوئی بددین، بے ایمان، کوئی عیسائی اور چوہڑا تمہارا دوست ہوسکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی غیرت مند کی اپنے باپ کے قاتلوں سے بھی دوستی ہوسکتی ہے؟ کیاتم نے اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں بھی بھی کہا کہ "میرا ایک دوست میرے باپ کا قاتل ہے؟" تم بلاتگلف لکھ دیتے ہو کہ "میرا ایک قادیانی دوست ہے"۔ اور یہ سوچتے نہیں کہ کیا ایک قادیانی مرتد بھی مجھی کسی مسلمان کا دوست ہوسکتا ہے؟ کیا تہیں الفاظ کے استعال کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ جو لوگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، جو لوگ کہ ملعون قادیانی کو "مسیح موعود" اور "محمد رسول اللہ" کہتے ہیں، تم ان كو ابنا دوست كهت مو؟ اس لئ ميس في كهاكه حضور صلى الله عليه وسلم كي محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاروں سے محبت ہو، اس طرح ایک

تقاضائے محبت یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ایسی نفرت ہو، ان سے ایسا بغض ہو کہ ایسی نفرت اور ایسا بغض پلید سے پلید چیزوں سے بھی نہ ہو۔

# امیرشربعت کی قادیانیوں اور انگریزوں سے نفرت

إمير شريعت سيد عطاء الله شاه بخارى رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه "مجھے انی زندگی میں صرف دو چیزوں سے نفرت ہے، ایک قادیانی، دو سرے اگریز، باقی کسی سے ایسی نفرت نہیں "۔ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ "میں ان سؤروں کے ربوڑ کو چرانے کے لئے تیار ہوں جو انگریز کی تھیتی کو نقصان پہنچائے"۔ اور ١٩٥٣ء كي تحريك ختم نبوت مين فرماتے تھے كه "خواجه ناظم الدين صاحب! مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیجے! میں اس کی شکر گزاری میں ہر خدمت اور ہر نوکری بجالانے کو تیار ہوں"۔ یہ قادیانیوں اور انگریزوں کے ساتھ انتہائی نفرت کا اظہار تھا، اب اس سے زیادہ نفرت کا اظہار کیے کریں؟ اور پھراس کا صله بھی دیکھا؟ جو حضرت امیر شریعت یک کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا؟ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فوت ہوگئے ہیں، ان کے صاجزادے موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، حضرت درخواسی مدینہ طبیبہ حاضر ہوئے، اور وہاں پہنچ کر ہجرت کا ارادہ کرلیا، کہ باقی زندگی بس یہیں رہنا ہے، بإكستان وأيس نهيس جانا- خواب ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت ہوئی، علم فرمایا کہ دربیاں رہنے کی اجازت نہیں، واپس پاکستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، وہاں رہ کر دین کا کام کرو، اور میرے بیٹے عطاء اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کهه دینا"۔

# محبت والول كوبار گاہ عالى سے نوازا جاتا ہے

تم رسول الله صلی الله علیه و سلم سے محبت کرکے تو دیکھو، پھر آپ صلی الله عليه وسلم ك الطاف وعنايات كالطف ديكھو، آپ صلى الله عليه وسلم برمحبت ر کھنے والے کو اس کی محبت کا صلہ محبت سے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم بڑے وفادار ہیں، ہاری پنجابی میں اس کو ''لج پال'' کہتے ہیں، لیعنی لاج ر کھنے والے \_\_\_ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اینے محبین کی لاج ر کھنے والے ہیں، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آواب و شرائط کو بجالاؤ۔ میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں کہیں یہ واقعہ بڑھا تھا کہ ایک بزرگ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بیاں ایک کتا تھا، ایک دن اس کو دیکھا کہ کتیوں کے پیچھے پھررہاہے، فرمایا کہ اس کو نکال دو بہاں ہے، یہ ہمارے دروازے پر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تم کتیوں کے پیچیے پھرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے لائق بن جاؤ؟ کوں اور کتوں کے پیچھے پھرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاں محبوب ہوجائیں؟ اور ہم مقبول بن جائیں؟

# عاشق کی نظر محبوب کے سواکسی پر نہیں جاتی

کہتے ہیں کہ "جی! بد نظری ہوجاتی ہے"۔ ارے اگر تمہاری ایک پر نظر ہوتی تو دو سرے پر تمہاری نظر جاتی ہی نہیں، یوں کہتے ہیں کہ ایک حسینہ جارہی تھی کوئی لونڈا اس کے پیچھے لگ گیا، وہ اس سے کہنے گئی کہ "تم میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟" اس نے کہا "مجھے تم سے محبت ہے"۔ حسینہ نے کہا "ارے تم لگ گئے ہو؟" اس نے کہا "مجھے تم سے محبت ہے"۔ حسینہ نے کہا "ارے تم محبت ہے محبت کرکے کیالوگے؟ پیچھے میری بہن آرہی ہے، اگر تم اس کو دیکھ لو تو

اس پر ایسے فریفتہ ہوجاؤ کہ مجھے بھول جاؤ، میں تو حسن وجال میں اس کی پاسنگ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حسن وجمال دیا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ وہ دیکھوا پیچھے میری بہن آرہی ہے "۔ اس نوجوان نے بیچھے مرکر دیکھا تو اس حسینہ نے نوجوان کو زور سے ایک تھپٹر رسید کیا، اور کہنے لگی کہ "او بوالہوس! دعویٰ عشق کا؟ اور دو سرول کو دیکھنا؟" عشق اور محبت کا نقاضا یہ ہے بوالہوس! دعویٰ عشق کا؟ اور دو سرول کو دیکھنا؟" عشاوہ کسی کو دیکھو ہی نہیں۔ کہ جس سے محبت ہو بس اس کے ہو رہو، اس کے علاوہ کسی کو دیکھو ہی نہیں۔ عارف کہتے ہیں:

دل آراے کہ داری دل درو بند دگر چیم انہمہ عالم فرو بند ترجمہ: "دتمہارا جو محبوب ہے بس اسی میں دل لگاؤ، اس کے سواسارے عالم سے آتھیں بند کرلو"۔

سنو!! مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور صاحب جمال ولربا اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں پیدائی نہیں کیا، محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، تم کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کن سفید چڑیوں کے پیچھے لگ سے ہو؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں:

واحسن منک لم ترقط عینی واحمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قدحلقت کما تشاء ترجمہ: "آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حین مجھ

کوئی شخص میری آ تکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال کی مال نے بچہ نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے مبرا پیدا کئے گئے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بنادیئے گئے "۔

اور میری امان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں "زنان مصرنے زلخا کے بوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے"۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب زنان مصرنے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو جمال یوسفی سے الی مہموت ومدہوش ہو کیں کہ ہوش وحواس کھو بمیٹھیں، اور جملوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ ام المؤمنین فرماتی تھیں کہ "زنان مصر نے زلیخا کے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ اگر وہ میرے یوسف کو (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو) دیکھ لیتیں تو چھریاں ہاتھوں پر نہ چلتیں بلکہ دلوں پر چلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر چلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر چلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر جلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر جلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر جلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر جلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر جلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر جلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیا میں نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا۔

# آب علی کی وضع اور شکل وشابهت اختیار کرو

اللہ کے بندوا تم لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشاہت کو چھوڑ کر غیروں کی شکل وشاہت کو چھوڑ کر غیروں کی شکل وشاہت اپناتے ہو؟ تمہیں گراہ اور ملعون قوموں کی شکل وشاہت اور طور وطریق بھاتے ہیں؟ ہائے! تمہاری نظریں کد هر بھٹک گئیں؟ آوً! جمال محمدی کو دیکھو! (صلی اللہ علیہ وسلم) محبوب رب العالمین کے طریقوں کو ایناوً!!

# آنخضرت على محبوب رب العالمين بي

دیکھوا تم کس سے محبت کرتے ہو تو اس کو حسین دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہو، اب سوچو کہ جس مقدس ہتی سے رب العالمین محبت کرتا ہے اور جو ہتی حبیب کبریاء ہے اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ گویا اللہ تعالیٰ کے حسن انتخاب نے پوری کا کتات میں سے حسین ترین ہتی کو چن کر اپنا محبوب بنایا ہے۔ باوجودیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق سے محبت فرمارہ ہیں جن کو خود پیدا کیا ہے، اس سے پچھ اندازہ کرو کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ خود محبت فرمارہ ہیں؟ الغرض محبوب رب العالمین آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ خود محبت فرمارہ ہیں؟ الغرض محبوب رب العالمین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ دو سموں کے طور وطریق سے نظریں ہادو اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ دو سموں کے طور وطریق سے نظریں گاڑ دو، ہثادہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تو ایس ہے کہ ہم اس کے لئے اپنی خانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں۔

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ؓ فرماتے تھے کہ فارس کی ایک غزل ہے اس کے دو شعر بالکل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حال ہیں، اس کا ایک شعر تو یہ ہے:

> ہمہ آہواں صحرا سرخود نہادہ برکف بامید آنکہ روزے بہ شکار خوابی آمد ترجمہ: ''جنگل کے سارے ہرن اپنے سر ہتھیلیوں پر لئے پھر رہے ہیں، اس امید پر کہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ

#### وسلم شكار ك لئ تشريف لائيس"-

یہ ججۃ الوداع کے قصہ کی طرف اشارہ ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں سو اونٹ قربان کئے تھے، سات اونٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ہرایک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیک رہاتھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بسم اللہ فرمائیں۔

اور فرماتے تھے کہ دو سرا شعرہے ۔

عشقے کہ بتو دارم نہ گزاردت بدیں سال بہ جنازہ گر نیائی بہ مزار خواہی آمد ترجمہ: "مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ومحبت ہے وہ آپ کو ایسے تو چھوڑے گی نہیں، اگر جنازے پر نہیں، تشریف لائیں گے تو مزار پر آئیں گے"۔

اس کی شرح ہے کہ قبر میں مردہ سے تین سوال کئے جاتے ہیں۔

() تیرا رب کون ہے۔ ﴿ تیرا دین کیا ہے۔ ﴿ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟"

وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ: "تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟"

بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قبر میں مردہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

کراکر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجرؓ فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں یہ مضمون نظر سے نہیں گزرا، اگر یہ ثابت ہو تو مؤمن کے لئے بڑی بشارت ہے۔

# شنت سے طبعی رغبت ہونا

اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنت سے ہمیں طبعی رغبت ہوجائے، آنخضرت صلی اللہ

علیه وسلم کو لوکی پیند عقی، میں سات سال تک لوکی کھاتا رہا ہوں۔ دو وقت روزانه لوکی کا سالن کھاتا تھا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، مجھے اس بورے عرصے میں بھی اس سے اکتابت نہیں ہوئی، ایک دفعہ بمار ہوا تو ڈاکٹر حکیموں نے یہ کہہ کرکے چھڑادی کہ مسلسل لوکی کھانے سے اس کا معدہ محنڈا ہو گیا ہے اس کی لوکی چھڑاؤ، تب سے یہ چھوٹ گئی، ورنہ سات سال تک بغیراکتاہث کے دو وقت کھا تا رہا ہوں۔ اس لئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیند تھی۔ الغرض تقاضائے محبت یہ ہے کہ جاری رغبتیں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی رغبت میں فنا ہوجائیں اور ہمارا یہ ذوق اور مزاج بن جائے کہ جو چیزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہے۔ مجھے بہت تعجب ہو تا ہے کہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے سے داڑھی کے بال نہیں رکھے جاتے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، اور یہ معمولی سا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میرے بھائیو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت ہے؟ تم یہود ونصاریٰ کے طور طریقے اختیار کرتے ہو لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے تمہیں بھول گئے ہیں، اور بعض تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے نفرت ہوگئی ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشاہت سے نفرت ہوگئ، آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے شاکل واخلاق سے نفرت ہو گئ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون- غور کرو اور انصاف کرو که کیاکسی اُمتی کو اینے نبی صلی الله علیه وسلم کے طور وطریق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشاہت سے نفرت ہو سکتی ہے؟ اور جس كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وضع قطع اور شكل وشابهت سے نفرت ہوجائے اس کو مسلمان کہنا صحیح ہے؟

#### ایک حدیث

اب آخر میں ایک حدیث نقل کرکے ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"احبوا الله لما يغذوكم من نعمه، واحبونى لحب الله، واحبوااهل بيتى لحبى-" (مثلاة صفح ٥٥٥٥)

ترجمہ: "الله تعالی سے محبت رکھواس کئے کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے اپی نعمتوں سے، اور مجھ سے محبت کرواللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میری محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میری محبت کی وجہ سے "۔

حق تعالی محبوب مطلق ہیں اور اللہ تعالی شانہ کی محبت ان کی ذات عالی کی وجہ سے بھی، اور وجہ سے بھی، اور وجہ سے بھی اور علال وجمال کی وجہ سے بھی، اور ان کی عطاء ونوال کی وجہ سے بھی۔ چونکہ انعامات واحسانات کا استحضار عام لوگوں کے لئے محبت کا قوی ترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: "الانسسان عبدلانسسان۔" "انسان احسان کا غلام ہے"۔

اس کئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات الہیہ کو پیش نظر رکھنے کا تھم فرمایا، کہ چونکہ اللہ تعالی تمہیں غذائیں دیتا ہے، روزی عطاکر تا ہے، وہ تمہارا خالق بھی ہے، الک بھی ہے، مربی بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، اس کئے اس سے محبت رکھنا لازمہ عبدیت ہے۔ اور سے پوچھو تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بھی اللہ کی عطاوں میں سے ایک عطاء ہے، اصل معطی حقیق

وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، ان کی زندگی تہارے سامنے گزری ہے۔ جب تم نے اس انسان کامل کو نہیں پہانا تو رب العالمين كوكيسے بيجانو مي آمخضرت صلى الله عليه وسلم تو تمهيں جلتے پھرتے نظر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وشائل کو تم نے این آ تکھوں سے دیکھا، جب تم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں پھپان سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فریفتہ نہیں ہو سکے تو پروردگار عالم جل شانہ تو ان مادی آنکھوں سے تبھی نظر بھی نہیں آتے ان سے تم کیا محبت کروگے؟ در حقیت اللہ تعالی ہی محبوب حقیق ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں تمام انبیا کرام کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کا مخلوق کیا اوراک کر سکتی ہے؟ سجان اللہ! ہمارے امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری رحمہ الله فرمایا کرتے تھے کہ پنجابی میں حسین اور خوبصورت کو ''سوہنا'' کہتے ہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ دو سرے حسین تو "سوہے" ہیں، لین صاحب حسن وجمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو "سوہنا" نہیں بلكه "سناہاپ" كہنا چاہئے۔ لينى "عين حسن وجمال" اس كا جمال اپنى آخرى انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ اس پر اضافہ ممکن نہیں، وہ صاحب جمال نہیں بلکہ "عین

الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو!

اس کئے کہ وہ تم کو غذا دیتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے چون و چگون تک تہماری نظر نہیں جاتی، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال وجمال تک بھی تمہاری نظر نہیں جاتی ہوں ہے اپنے ہیں کہ تمام انعامات ظاہری وباطنی اسی کی عظاہیں، اور اس کے انعامات کسی ایک شخص تک محدود نہیں، بلکہ پورے کا پورا

جہان اس کے انعامات واحسانات کے دریامیں غرق ہے۔

# ایک جامع دعائے شکر

میں نے یہاں مسجد میں ایک دعا لکھوا کے لگائی تھی، اب شاید اتار دی گئی ہو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھاکرے:

"اللهم ما اصبح بى من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمدولك الشكر-"

ترجمہ: "یا اللہ! آج کے دن مجھ پریا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر جو کوئی بھی احسان ہے اور جو کوئی بھی نعمت ہے وہ محض اور صرف ایک آپ ہی کی جانب سے ہے، اس کی عطا میں اور کسی کا دخل نہیں، سو آپ ہی کے لئے حمد ہے اور آپ ہی کے لئے شکر ہے "۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعاصبح کو تین مرتبہ پڑھے اس نے سارے دن کی نعموں کا شکر ادا کردیا، اور جو شخص شام کو یہ دعا تین مرتبہ پڑھے اس نے رات بھر کی ساری نعموں کا شکر ادا کردیا۔ سبحان اللہ!
کیسی جامع دعا کی تلقین فرمائی۔ اس دعا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ تمام انعامات کا منبع اور تمام فیوضات وبرکات کا سر چشمہ حق تعالی شانہ کی ذات عالی ہے، وہی پاک ذات الائق حمہ ہے، اور وہی لائق شکر ہے۔ اللہ ہم لک المحمد ولک المشکر۔ اس لئے اگر تم کو لئن شکر ہے۔ اللہ ہم لک المحمد ولک المشکر۔ اس لئے اگر تم کو

حق تعالیٰ کے جلال وجمال کا ادراک نہیں تو کم سے کم اس کے بے پایاں احسانات کی وجہ سے اس سے محبت رکھو، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

#### "اور مجھ سے محبت رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے"۔

"الله تعالی کی محبت کی وجہ سے" کے دو مطلب ہوسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ الله تعالی محبت رکھتے ہیں تو تم کو بھی بدرجہ اولی محب محبت رکھتے ہو تو مجھ دو سرایہ کہ اگر تم الله تعالی سے اس کے احسانات کی بنا پر محبت رکھتے ہو تو مجھ سے بڑا سے بھی محبت رکھو، اس لئے کہ میں الله تعالی کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہوں کہ الله تعالی نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لئے مجھے رسول بناکر بھیجا ہوں کہ الله تعالی نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لئے مجھے رسول بناکر بھیجا ہوں، آداب عبدیت، آداب انسانیت تم کو سکھاتا ہوں، الله تعالی نے تمہاری دنیا و آخرت کی خیر میری پیروی میں رکھی ہے، سکھاتا ہوں، الله تعالی نے تمہاری دنیا و آخرت کی خیر میری پیروی میں رکھی ہے، اس لئے تمہارا اولین فرض ہے کہ مجھ سے محبت کا تعلق رکھو۔ اور فرمایا کہ:

#### "میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو"۔

گویا جس شخص کو اللہ تعالی سے محبت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وسلم سے ضرور محبت ہوگی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت ہوگی، اور جس شخص کے دل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی، صحابہ کرام بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی، آل واولاد کی محبت نہیں اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں، اس کا دعوائے محبت ہی نہیں بلکہ دعوائے ایمان بھی مشکوک ہے۔

## اب دعا کیجئے

اب دعا پیجے کہ اللہ تعالی ہمیں اپی تی محبت نصیب فرمائیں، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تی محبت نصیب فرمائیں، اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار اور اہل بیت عظام کی تی محبت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس محبت کے لئے مستعد فرمادیں، اور ہمارے دلوں پر جو خواہشات کا ذلک ہے، گرد و غبار ہے، ساہی و تاریکی ہے اور نامعلوم کیا کیا گند بلا ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر اپنے لطف وکرم سے ان کو پاک صاف فرمادیں، اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھردیں، اور محبت کی خوشبو ہمیں نصیب فرمائیں۔ کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھردیں، اور محبت کی خوشبو ہمیں نصیب فرمائیں۔ یااللہ! ہم محتاح ہیں، یااللہ! ہمارے احتیاج پر، ہمارے فقر پر، ہماری ہے کسی و بے بیں پر رحم فرما، یا اللہ! ہمیں اپنی اور اپنے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فرما۔

صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبى الامى واله واصحابه وازواجه واهل بيته اجمعين ، برحمتك يا ارحم الراحمين واخرد عوانا ان الحمد لله رب العالمين و اخرد عوانا ان الحمد لله رب العالمين -



# لينالقرر

كى بركات اوراس كے حصول كاطريقه

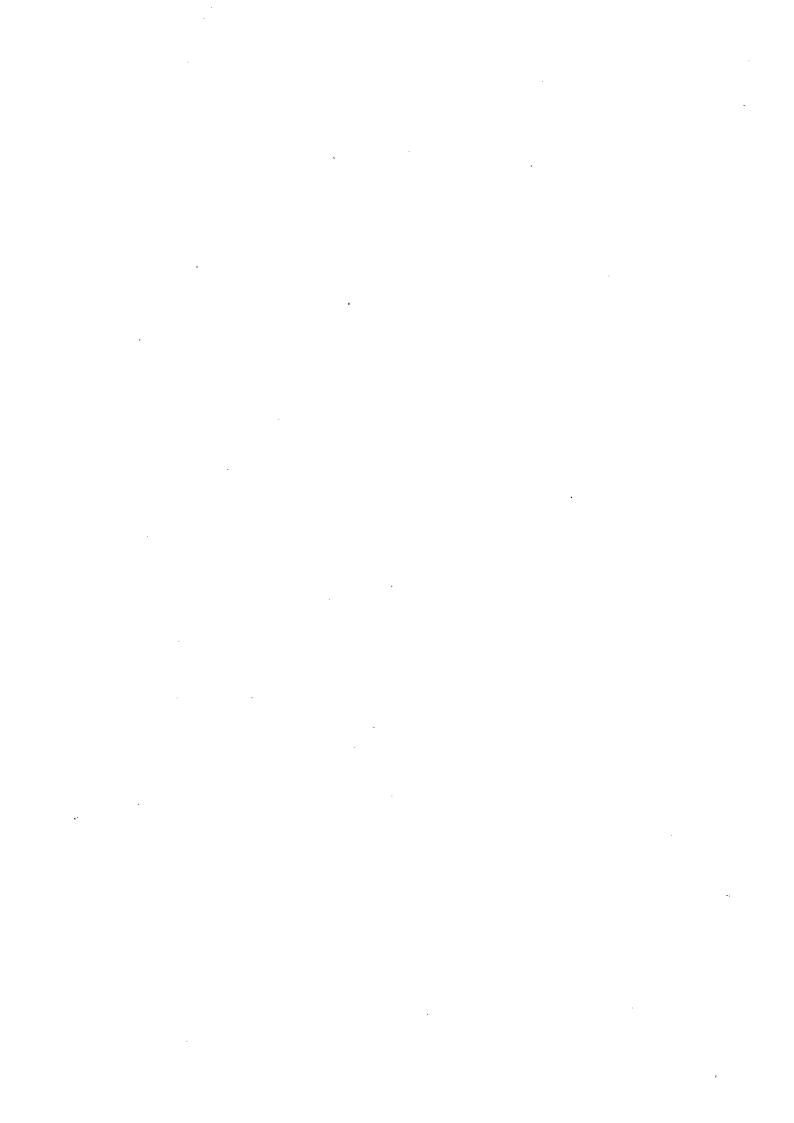

# ويرسويناكي

عنوان فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث شب قدر رحت خداوندی کی رات حضرت عائشه رضي الله تعالى عنهاكي برأت كاواقعه حضرت ابوبکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربج کاواقعہ حضرت ابوبكررضي الله نغالي عنه كي افضليت الله تعالی کی سفارش که قصور وار کو معاف کردیا جائے بخشش چاہتے ہو تو تم بھی دو سروں کو معاف کردو \* شب قدر کی دعا عار آدی <sup>جن</sup> کی بخشش اس رات میں نہیں ہو تی حضرت ڈاکٹر عبدالحیؑ عارفی "کی ایک کرامت حفزت کی ایک اور کرامت بور هوں سے بھی بردہ کیاجائے شراب خانه خراب کی بربادیاں مغفرت ما لکنے والوں کے لئے توبہ لازم ہے؟

توبہ کے کیامعنی میں؟

توبہ قبول ہونے کے لئے شرط

عنوان حقوق العبادك معاملے میں توبہ ایک مدیث قدی والدين كانافرمان دالدىن كودىكھنے يرجج كاثواب والدين كي نافرماني كادنيامين وبال اولاد كى نافرمانى اور والدين كاقصور گناہ کے کام میں والدین کی فرماں برداری جائز نہیں قطع رحمي كأكناه ا کینه بروری کا گناه \* جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے الله تعالی کی اینے بندوں سے شفقت ایک جامع دعا الله تعالیٰ کااپنے بندوں کے ساتھ معاملہ

**──────** 

# السالخ المناع

الحمدلله وسلام على اعباده الذين اصطفى اما بعد:

## فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث

حفرت شیخ نوّر الله مرقدہ نے اپنے رسالہ "فضائل رمضان" کے خاتمہ میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت شیخ" فرماتے ہیں کہ خاتمے میں ایک طویل حدیث، جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ذکر کرکے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے:

"دحفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لئے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے

نیجے سے ایک ہوا چلتی ہے، جس کا نام "میشرہ" ہے، (جس کے جھو نکوں کی وجہ سے) جنت کے در ختوں کے ہے اور کواڑوں کے علقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایس دل آویز سرملی آواز نکلی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز تمهی نہیں سی، پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہوکر آواز دیتی ہیں کہ 'کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی كرنے والا، تأكه الله تعالى شانه اس كو ہم سے جوڑ ديں؟" پھروہی حوریں جنت کے داروغہ "رضوان" سے یوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہی کہ ''رمضان المبارك كى بہلى رات ہے، جنت كے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لئے آج کھول دیئے گئے۔" حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرمادیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور ''مالک' کینی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں یر جہنم کے دروازے بند کردے، اور حفرت جبر کیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تھم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ''سرکش شیاطین'' کو قید کرو، اور ان کے گلے میں طوق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرس۔" نبی کریم

صلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ''حق تعالیٰ شانہ رمضان المبارك كي هر رات مين ايك "منادي" كو تحكم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے کہ "ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ اليها عنى جو نادار نهيس، اور اليها يورا بورا ادا كرنے والا جو ذرا بھی کی نہیں کرتا۔" حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که حق تعالی شانه رمضان المبارک میں روزانه انطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان المبارك كا آخرى دن ہوتا ہے تو مكم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کئے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی حضرت جرئیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے کشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبر جھنڈا ہو تا ہے جس کو بیت الله شریف کے اوپر کھڑا کردیتے ہیں، اور حفزت جركيل عليه السلام كے سو بازو ہيں، جن ميں سے دو بازدؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک بھیلا دیتے ہیں، پھر جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کو

تقاضا (حکم) فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، یا بیشها بو، نمازیژه ربا بو یا ذکر کرربا بو، اس کوسلام کریں، اور اس سے مصافحہ کرس اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، صبح تک ہی حالت رہتی ہے، جب صبح ہوجاتی ہے تو جبر کیل علیہ السلام آواز دیتے ہی کہ اے فرشتوں کی جماعت! اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے یوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجتوں اور مؤمنوں کی ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان پر عنایت اور توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرمادیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یوچھا کہ يارسول الله! وه چار شخص كون بين؟ ارشاد فرمايا ايك وه شخص جو شراب کا عادی ہو (اور اس سے توبہ نہ کرے) دو سرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور ناتا توڑنے والا ہو، جوتها وه شخص جو كينه ركھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق كرفي والا مو، جب عيد الفطركي رات موتى ہے تو (اس كا نام آسانوں) ير "ليلة الجائزة" يعنى "انعام والى رات" سے ليا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں،

اور الی آوازہے، جس کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، یکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت! اس کریم رب کی بارگاه کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف كرف والا ب- پرجب لوگ عيد گاه كي طرف نكلتے ہيں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا پورا کام کرچکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہارے معبود! اور اے ہمارہے مالک! اس کا بدلہ بی ہے کہ اس کی مزدوری بوری بوری دے دی جائے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان المبارک کے روزوں اور تراوی کے بدیلے میں این رضا اور مغفرت عطا کردی۔ اور بندوں سے خطاب فرماکر ارشاد ہو تاہے کہ اے میرے بندو! مجھ سے مانگوا میری عزت کی قشم! میرے جلال کی قشم! آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے این آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جوسوال کروگے اس میں تہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قتم! جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا (اور ان کو چھیاتا رہوں گا)، میری عزت کی قشم! اور میرے جلال کی قشم! میں حمہیں مجرموں (اور کافرول) کے سامنے رسوا اور فضیحت

نہیں کروں گا۔ پس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کردیا، میں تم سے راضی ہوگیا۔ پس فرشتے اس اجر و تواب کو دیکھ کر جوان کو عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ "الملھم اجعلنا منہم " "یا اللہ! ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ آمین " (فضائل رمضان صفحہ)

## شب قدر رحمت خداوندی کی رات

میں نے حدیث کا صرف ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شخ نوّر اللہ مرقدہ نے کچھ فوا کد بھی لکھے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔

رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک مخضر سا نقشہ اس حدیث شریف میں آیا ہے، جس سے اندازہ ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر کتی عنایت اور کتی رحمت ہے، اور کریم آقانے اپنے بندوں کو بخشنے کے لئے کیا کیا سامان تیار کر رکھے ہیں۔ یہ ستا کیسویں رات عام طور پر شب قدر کی رات کہلاتی ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، کون می طاق رات میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں علی کی رات کون سی ہے، کون کی طاق رات میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں علی کے بہت سے اقوال ہیں، عام علی کرام کا رجان سے ہے کہ ستا کیسویں کی رات شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال شب قدر خواہ کوئی سی رات میں ہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ مختمراً چند باتیں عرض کروں۔

## حضرت عائشه كي برأت كاواقعه

پہلی بات یہ ہے کہ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں کے بہتان لگانے کے قصہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقوں کی اس لب تراشی سے متأثر ہوکر ایک دو مخلص مسلمان بھی اس میں ملوث ہوگئے تھے، وہ بھی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالی نے بہت سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ فرمائی ہے:

"یعظ کم الله ان تعودوالمشله ابدا-الایه" ترجمه: "الله تعالی تم کو نصیحت کرتا ہے که خردار! آئده ایس حرکت نہیں ہونی چاہئے۔"

کی مسلمان پر تہت لگانا، اور مسلمان بھی کون؟ مسلمانوں کی ماں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها، ان پر کسی مسلمان کی طرف سے گندگی کا منسوب کیا جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرت مسطح ابن اثاثہ مہاجرین میں سے تھے اور نادار فقیر تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز تھے، ان کے تمام خرچ اخراجات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھاتے تھے، یہ بھی منافقوں کی باتوں سے متأثر ہوکر اُم المؤمنین کے بارے میں بارے میں ایس باتیں کرنے گئے، جب حضرت عائشہ کی برائت کے بارے میں بارے میں ایس باتیں کرنے گئے، جب حضرت عائشہ کی برائت کے بارے میں جو بدزبانی کردہے ہیں، یہ حضرات اس سے بری ہیں۔

# حضرت ابوبكر صديق رضيطية كرنج كاواقعه

یس جب الله تعالی نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی برات کا اعلان

فرماياً تو حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كو غصه تو آنا بى چاہئے تھا، چنانچه انہوں نے غصے میں فتم کھالی کہ آئندہ مسطح ابن اثاثہ کو خرچ نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غصہ اللہ کی خاطر تھا، کسی کی بیٹی پر الی تہت لگائی گئی ہو تو خود سوچئے کہ پھر ہمارا معاملہ اس تہت لگانے والے کے ساتھ کیا ہو گا؟ بیٹی پر بد کاری کی تہمت کون برداشت کر تا ہے؟ پھریہ بینی بھی تو عام بیٹیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجه مطیره تھیں۔ الغرض حضرت ابوبکررضی اللہ تعالیٰ عنه کو غصه آگیا اور غصه میں قتم کھالی کہ آئندہ مسطح کو خرچ نہیں دیں گے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت ابو بكر صدىق رضى الله تعالى عنه كو اين اس قتم سے باز رکھنے کے لئے سفارش فرمائی، گویا مسطح کی سفارش کی کہ ان کا خرج بند نہ کیا جائے۔ "ولایات اولی الفضل منكم والسعة الخ" لعني تم مين سے جو صاحب فضيلت اور صاحب النجائش بین، جو صاحب خیر بین، وه اس بات کی قتم نه کھائیں "ان يوتوا اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله" که وه اینے قرابت والوں کو جو که فقیر ہیں اور مہاجر فی سبیل اللہ ہیں، ان پر خرچ نہیں کریں گے، اور ان کو آئندہ خرچ نہیں دیں گے۔ "ولیعفوا وليصفحوا" لعنى ال كوچائ كه معاف كردي اور در گزرے كام ليں۔ "الاتحبون ان يغفر الله لكم" ليعني كياتم يه نهيس چاہتے ہوكہ الله تمہیں بخش دے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم بھی ان لوگوں کو بخش دو اور در گزر سے کام لو، تم اللہ کے قصور وار ہو اور اس کی مغفرت کی امید رکھتے ہو تو لازم ہے کہ تم قصور والوں کو معاف کردو۔ "ان الله غفور رحيم "بلاشبه الله بهت بخشخ والا اور بهت رحم كرنے والا بهـ واقعی

الله تعالی بے حد بخشے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تہمارا مجرم کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا اور اس کے مجرم بے شار ہیں۔ تہمارا قصور کسی نے کوئی ایک آدھ کیا ہوگا، اس کے بندوں نے بے شار جرم اور بے شار قصور کئے ہیں، جب ان تمام جرائم کے باوجود اور ان تمام قصوروں کے باوجود بندے یہ توقع رکھتے ہیں کہ الله تعالی ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے تو اگر کسی نے تہمارا ایک آدھ قصور کردیا تو تم بھی معان کردو۔

"والایاتل اولی الفضل منکم والسعة" لیمی تم بین سے جو صاحب فضیلت اس شخص کو کہتے ہیں، صاحب فضیلت اس شخص کو کہتے ہیں، جس کو بڑائی حاصل ہوتی ہے، اور صاحب گنجائش وہ شخص ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دو سروں کی نسبت مال زیادہ عطا فرمایا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب فضیلت اور صاحب گنجائش فرمایا۔

#### حضرت ابوبكر رضيطنه كى افضليت

امام رازی ی نفیر کبیر میں اس آیت کی تفیر میں تقریباً پندرہ وجوہ سے، پندرہ ولائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ م سے افضل تھے، اس لئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو "اولو الفضل" فرمایا ہے۔

### الله تعالیٰ کی سفارش کہ قصور وار کو معاف کر دیا جائے

اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تبارک وتعالی، جن کی ہستی سے بڑی

کوئی ہستی نہیں، حضرت الوبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قصور وارکا قصور معاف کروانے کے لئے اور ایک مجرم کو درگزر کرنے کے لئے سفارش فرمارہ ہیں، اور سفارش کا انداز بھی مجیب وغریب اختیار فرمایا کہ پہلے ان کی فضیلت بیان فرمائی اور پھران کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ ہاں، ہاں، آپ جیسے آدمی کو ایسی فتم نہیں کھانی چاہئے۔ گویا ان کو فرمایا کہ تم استے بڑے آدمی ہو، اور پھر اتنی چھوٹی بات پر قتم کھاتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ: "ولیعفوا ولیصفحوا" معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، اور پھر آخری بات فرمادی: "الاتحبون ان یعفو الله لکم" کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ بات فرمادی: "الاتحبون ان یعفو الله لکم" کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ بخش فرمادی: "الاتحبون ان یعفو الله کون نہیں چاہے کہ اللہ تعالی اس کی بخش فرمادی، جب تم اللہ تعالی سے بخشش چاہتے ہو تو خود بھی لوگوں کے ساتھ بخش فرمادی، جب تم اللہ تعالی سے بخشش چاہتے ہو تو خود بھی لوگوں کے ساتھ بخشش فرمادی، دور کام عاملہ کرو۔

# بخشش چاہتے ہو تو تم دو سروں کو معاف کر دو

میں نے یہ جو قصہ ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کا حوالہ دیا ہے، میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لئے بیہاں جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی! ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا بھی کسی نے کوئی قصور کیا ہوگا، کیا ہم نے اس کو معاف کردیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لئے لازم ہے کہ ہم رضائے اللی کے لئے اپنہ تام قصور واروں کو معاف کردیں۔ آج کے دن تک اور آج کی رات تک ہمارا جس شخص نے بھی جو بھی قصور کیا ہو، ہمیں صدمہ پہنچایا ہو، ہمیں صدمہ پہنچایا ہو، ہمیں رنج پہنچایا ہو، کوئی نازیبا حرکت اس نے کی ہو، سب کو معاف کردیں، اور

ہم اپنے دل میں یہ فیصلہ کرلیں کہ ہماری طرف سے سب کو تمام قصور معاف ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ خود ہماری معافی کا مقدمہ بارگاہ اللی میں پیش ہے، ہم معاف کردیں گے تو ہمارے لئے بھی معافی کا تھم ہوجائے گا۔ جب ہم سب کو معاف کردیں گے تو ہمارے لئے بھی معافی کا تھم ہوجائے گا۔ جب ہم سب کو معاف کرکے بارگاہ اللی میں معافی طلب کرنے کے لئے آئیں گے تو انشاء اللہ بھی معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے: "المواحمون یوحمهم الرحمن" "رحم کرنے والوں پر کمن رحم کرتا ہے۔"

"ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء"

ترجمہ: "تم زمین والول پررحم کرو، آسان والا تم پررحم کرے گا۔" (مشکوة شریف: ۲۲۳)

تو ایک گزارش تو میری یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ہسایوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ، ہماری کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی ہے،

کون آدی ہے جس کی کسی کے ساتھ لڑائی نہ ہو؟ بندہ، بندہ ہے، کمزور ہے، کبھی کسی کی حالت سے رنج ہو تا ہے، کبھی کسی کی بات سے آدمی کے دل کو صدمہ پنچتا ہے، اور بعض لوگ تو رنجیدہ ہو کر قتم کھالیا کرتے ہیں کہ میں تو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی! تم معاف نہیں کروگ تو پھر کیا ہو گا؟ کیا یہ چاہو گئے کہ اللہ تعالی بھی قتم کھالیں کہ وہ تہمیں معاف نہیں کریں گے؟ نہیں! ہم تو میم کھور بندے ہیں، ہم تو یہ چاہیں گے کہ اللہ کریم ہمیں معاف کردیں۔ اگر ہم کھور بندے ہیں کہ اللہ تعالی جمیں معاف کردیں تو خود سوچو کہ پھر ہمیں ایسی قتم کھانے کاکیا حق ہے؟ اور اس کاکیا جواز ہے؟

#### شب قدر کی دعاً

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بي كه ميس نے آخضرت صلى الله عليه وسلم سے پوچھا كه اگر ميں شب قدر كو پاؤں توكيا ما نگوں؟ فرما يا كه الله رب العزت سے بيه كهنا كه:

"اللهم انك عفوكريم تحب العفو فاعف عنى"

ترجمہ: "یا اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پند فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔" (مشکوۃ شریف صفحہ ۱۸۲)

یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تو معلوم نہیں کہ آج کی رات ہی "شب قدر" ہے یا کوئی اور رات شب قدر ہے۔ بہرطال وہ ہم پر گزرے گی اور رحمیں وبرکتیں بھیر کر جائے گی۔ ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے۔ ہمیں پتہ ہونا ضروری نہیں۔ پتہ چلے گا اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم پر اس شب مبارک کی وجہ سے انعامات ہوں گے۔ بہرطال اس شب قدر کی دعارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ "الملہ مانک عفو" "یا اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔" "تحب العفو" "آپ معاف کرنے کو پہند فرماتے ہیں۔" مخلوق انتقام لینا چاہتی ہے اور انتقام کو پہند کرتی ہے، لیکن یا اللہ! آپ بین۔" نقام لینا چاہتی ہے اور انتقام کو پہند کرتی ہے، لیکن یا اللہ! آپ سیس۔" مخلوق انتقام لینا چاہتی ہے اور انتقام کو پہند کرتی ہے، لیکن یا اللہ! آپ سیس۔ مخلوق اللہ کا معاف فرما دیجئے۔" اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ: "تخلقوا باخلاق المله" "اللہ تعالیٰ ک

اخلاق كو ايناؤ-"

اگر ہم اللہ سے معافی کے طالب ہیں تو لازم ہے کہ ہم بھی تمام لوگوں کو معاف کردیں۔ آج سے لوگوں کے تمام کھاتے بے باق کردیں۔

### چار آدمی جن کی شخشش نہیں ہوتی

اب دو سری بات، حدیث شریف جو میں نے آپ کو سائی، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالی چار آدمیوں کی بخش اس رات میں بھی نہیں فرمات رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ نے سا، ہر رات دس لاکھ ایسے آدمیوں کی بخشش کی جاتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور ان سے فرمادیا جاتا ہے کہ جاؤ آذاد کیا، اور رمضان المبارک کی آخری رات میں استے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو آذاو کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت اللی کا گویا اللہ اکر! استے لوگوں کو آزاو کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت اللی کا گویا سیاب ہے، جو بندوں کے گناہوں کو بہاکر لے جاتا ہے۔ لیکن چار آدمیوں کی بخشش رمضان المبارک کی عام راتوں میں تو کیا، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ بخشش رمضان المبارک کی عام راتوں میں تو کیا، شب قدر میں جس کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں ہوری۔ وہ چار کون جانب سے معانی کا اعلان کیا جارہا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوری۔ وہ چار کون جانب سے معانی کا اعلان کیا جارہا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوری۔ وہ چار کون جانب سے معانی کا اعلان کیا جارہا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوری۔ وہ چار کون جانب سے معانی کا اعلان کیا جارہا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوری۔ وہ چار کون جانب سے معانی کا اعلان کیا جارہا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوری۔ وہ چار کون جو خوبی تو فیق نہ ہوئی ہو۔

# حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی سی ایک کرامت

ہارے حضرت واکٹر عبدالحی عارفی نور الله مرقدہ کا جس دن انتقال ہوا، اس

دن ہم لوگ حفرت کے مکان پر جمع تھ، حفرت کے صاجزادے نے ایک قصہ سایا، کہنے گئے کہ ایک شخص مطب میں آیا، جمھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب شھیک ہیں؟ اس وقت حفرت کی رہائش بھی ای اصلطے میں تھی جہاں پاپوش میں حفرت کا مطب تھا، اور عصر کے بعد حضرت کی مجلس لگتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ مطب کا جو دروازہ اصلطے کی طرف کھاتا تھا، اس نے وہ دروازہ کھولا اور دونوں کواڑ پکڑ کر کھڑا ہوا کچھ دیر حضرت کو دیکھا رہا، اور واپس آکر دوبارہ بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، میں نہ ان کا شاگر دہوں، نہ مرید، اور میں نے ان کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا، جمھے شراب کا شاگر دہوں، نہ مرید، اور میں نے ان کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا، جمھے شراب کو شراب سب نے اس کو چھڑا نے کی جزید کوشش کی، لیکن:

#### چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر اللی ہوئی

ایک شادی کی تقریب میں، میں مدعو تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب ہمی وہاں تشریف کے ، اور میرے جانے سے پہلے حضرت وہاں بیٹھک میں تشریف فرما تھے، اور جس طرح اس وقت محفل گرم ہے، ای طرح لوگ حضرت کے اردگرد جمع تھے، حضرت آپ اپنے ملفوظات بیان فرمارہ تھے، میں دروازے میں داخل ہوا تو حضرت آپی بات چھوڑ کر میری طرف دیکھنے گئے، اور جب تک میں داخل ہوا تو حضرت آپی بات چھوڑ کر میری طرف دیکھنے گئے، اور جب تک میں بیٹھ نہیں گیا، برابر میری طرف دیکھنے رہے، جب میں بیٹھ گیا تو حضرت نے پھر اپنی بات شروع کردی، وہ دن ہے اور آج کا دن، میں نے دوبارہ نہیں پی۔ ایک نظر کافی ہوگئی۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی، حضرت کا شعرے سے نظر کافی ہوگئی۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی، حضرت کا شعرے سے

جے بینا ہو آنکھوں سے وہ میری بزم میں آئے مرا دل چیثم مست ناز ساقی کا ہے میخانہ

#### حضرت کی ایک اور کرامت

ایک قصہ اور یاد آیا جو ایک بزرگ نے سنایا تھا، ستر (۵۰) سال کے بڑے میاں تھے، حضرت ﷺ سے تعلق تھا، کسی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے لگے اور وہ بد بخت ان کے دل میں بیٹھ گئ۔ اب سترسال کا بوڑھا ایک چھوکری کو دل دے بیٹھا۔

### بور هول سے بھی بردہ کیاجائے

بھی! بڑے بوڑھوں سے بھی پردہ کرنا چاہئے، لوگ یوں سیجھتے ہیں کہ ضعیف العربابا جی ہیں، ان سے کیا پردہ؟ حالانکہ لوگ نہیں جانتے کہ پراناسانپ ذیادہ زہریلا ہو تا ہے۔ الغرض یہ بڑے صاحب تین چار مہینے پریٹان رہے کہ کیا کروں، کسی کو کیسے بتاؤں؟ جب پریٹانی حد سے سوا ہوئی تو آخر فیصلہ کر لیا کہ آج خفرت کی خدمت میں جاکر عرض کرتا ہوں، وہ اس بلا سے نجلت کی کوئی تدبیر بتلائین گے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں حفرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسلہ بتایا کہ حضرت کیا کروں؟ آپ کوئی تدبیر بتلائیے؟ حضرت نے س اور اپنا مسلہ بتایا کہ حضرت کیا کروں؟ آپ کوئی تدبیر بتلائیے؟ حضرت نے س لیا، جواب میں ایک لفظ نہیں فرمایا، بس سن لیا اور خاموش رہے، اس کے بعد دو سرے لوگ آگئے، حسب معمول حضرت کے ملفوظات شروع ہوئے، کافی دیر تک مجلس جاری رہی، جب میں حضرت کی مجلس سے اٹھا تو دل بالکل صاف تھا، اس میں کوئی کوڑا کرکٹ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی۔

### شراب خانهٔ خراب کی بربادیاں

شراب اتنی گندی چیز ہے کہ دل کو گندہ کردیتی ہے، جس طرح پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اس طرح شراب بھی نجاست غلیظہ ہے، لوگ اُس سے تو گھن کرتے ہیں، مگر اس ''شراب خانۂ خراب'' سے گھن نہیں کرتے، حالانکہ یہ اُم الخبائث ہے، کہتے ہیں ایک بزرگ کسی بدمعاشوں کے ٹولے میں پھنس گیا تھا۔ اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو قتل کرو، یا یہ عورت ہے، اس کے ساتھ بد کاری کرو، یا کم سے کم درجہ میں یہ شراب ہے، یہ بی او، ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں۔ یہ پریشان ہوئے کہ یا اللہ! جان بچانے کے لئے کیا صورت اختیار کروں؟ انہوں نے سوچا کہ ان تینوں کاموں میں شراب پینا سب سے ملکا کام ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو شخص دو برائیوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے یر مجبور کردیا جائے، اسے چاہئے کہ سب سے کم درجہ کی بڑائی کو اختیار کرے، یہ سوچ کر انہوں نے اس کو اختیار کرلیا۔ شراب بڑی تیز تھی، شراب پینے کے بعد مد موش مو گئے، مدموشی کے عالم میں بیچے کو بھی قتل کیا، زنا کا بھی ار تکاب کیا، تينوں كام مكمل مو كئ الله تعالى بناه ميں ركھيں، واقعى بيه أم الخبائث ہے، عقل وخرد اور ہوش و حواس کی دسمن ہے۔ توجو لوگ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طالب ہوں، وہ اس اُم الخبائث سے توبہ کرلیں۔ حدیث شریف میں آتاہے کہ ایک دفعہ شراب ینے سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ (مشكوة شريف)

# مغفرت مانگنے والوں کو توبہ لازم ہے؟

اور میں نے ابھی کہا کہ اس بزرگ نے سمجھا کہ یہ ہاکا کام ہے، قبل اور زنا اس سے بدتر کام ہیں، لہذا ہاکا کام کرلو۔ آپ خود سوچ لیں کہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں، جب شب قدر میں ان کی بخشش نہیں ہوتی تو اس سے بڑے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی بخشش کیسے ہوگی، اس لئے بخشش مانگنے کے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی بخشش کیسے ہوگی، اس لئے بخشش مانگنے کے

لئے شرط ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرلیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی، اور جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی، جو گناہ اعلانیہ کرتے ہیں ان سے بھی، اور جو چھپ کر کرتے ہیں ان سے بھی، اس لئے کہ کیرہ گناہوں میں مبتلًا ہونے کی وجہ سے یہ شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، لعنت اور رحمت دونوں جع نہیں ہوسکتیں، جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرلے، رحمت خداوندی کا مستحق نہیں ہوسکتی، جب کہ آدمی توبہ نہ کرلے، رحمت خداوندی کا مستحق نہیں ہوسکتا ہے، جب کہ آدمی کیرہ گناہ سے توبہ کر رحمت خداوندی اس گناہ سے توبہ کرلے تاکہ لعنت اس کا پیچھا جھوڑ دے اور رحمت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہوجائے۔

#### توبہ کے کیامعنی ہیں؟

اور "توبہ" کے معنی محض زبان سے توبہ کا لفظ بولنا نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یااللہ میری توبہ کا اللہ میری توبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ کے ظاہری الفاظ ہیں۔ ایک عارف کا شعرہے:

سبحه در کف، توبه برلب، دل پر از ذوق گناه معصیت راخنده می آید بر استغفار ما

یعنی ہاتھ میں تنبیج ہے، زبان پر توبہ ہے، لیکن دل گناہ کے ذوق سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہیں۔ ہم سب ایبا ہی استغفار کرتے ہیں، یا اللہ توبہ، یا اللہ معاف کردے، تو گناہ کو ہماری ایسی توبہ پر بنسی آتی ہے کہ دل کو تو گناہ کی گندگی سے دھونے اور صاف کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن زبان سے توبہ کررہا ہے۔ توبہ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طالب بنیں، گناہ کو ترک کردینے کا عزم اور ارادہ کرلیں، اور تعالیٰ سے معافی کے طالب بنیں، گناہ کو ترک کردینے کا عزم اور ارادہ کرلیں، اور

گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دین وایمان کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی تلافی کرنے کا بھی عزم کریں، مثلاً بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا گنڈے دار پڑھتا ہے، جب بوچھا جائے کہ بھئ اِنماز بھی پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ بھی بڑھ لیتے ہیں، جب فرصت ہوتی ہے۔ نہ بھائی! نماز تو ایس چیز نہیں ہے جو بھی بھی پڑھ پڑھی جائے، یہ تو ایمان کی غذا ہے، جس طرح بدن کی غذا ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے بوجھے کہ آپ کھانا کھایا کرتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ جواب دیں گے کہ بھی بھی کے کہ بھی کھالیا کرتے ہیں؟

### توبہ کے قبول ہونے کے لئے شرط

توبہ کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرلیا جائے، پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، نامحرموں کو نہیں دیکھیں گے، کسی کی غیبت، یا چغلی نہیں کریں گے، عور تیں بے پردہ نہیں تکلیں گی، اس طرح دو سرے جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑنے کا عزم کرو، میں نے مثال کے طور پر دو تین چیزیں بتائی ہیں، ورنہ ہم بہت سے بیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ان سب سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو نقیعت کرے کہ یہ کام نہ کیا کرو تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ جب دل سے تی توبہ ہی نہ ہوئی ہو تو صرف زبان سے توبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب دل تائب نہ ہو اور دل نے عزم نہ کیا ہو گناہ کی نخوست مرف زبان سے توبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب دل تائب نہ ہو اور دل نے عزم نہ کیا ہو گناہ کی بنیں اور بٹیاں اگر اور گناہ کی سیائی ہمارے قلب پر چھائی ہوئی ہے، تو پھر زبان سے توبہ کرنے کے اور اس پر توبہ کا شمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بٹیاں اگر کیا معنی ہوئے؟ اور اس پر توبہ کا شمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بٹیاں اگر کیا معنی ہوئے؟ اور اس پر توبہ کا شمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بٹیاں اگر کیا معنی ہوئے؟ اور اس پر توبہ کا شمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بٹیاں اگر

بے پردگ نہ چھوڑی اور ہزار بار روزانہ استغفار پڑھا کریں تو اس کا کوئی نفع نہیں ہے، عزم کرو گناہوں کو چھوڑنے کا، جو گناہ ہمیں معلوم ہیں اور جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا دامن ایمان نجس ہورہاہے، ان کو چھوڑنے کا عزم کرکے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئیں اور صرف ایک دفعہ کہہ دیں کہ یا اللہ! میں نے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کردیتے کا جو کہ معاف کردیتے دل سے ارادہ کرلیا ہے، مجھے معاف کردیتے ہیں۔

#### حقوق العبادك معاملے ميں توبه

اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو ان حقوق کو ادا کریں۔ کسی کے پیسے دینے ہیں، اور وہ مانگا ہے، تم نہیں دینے، کسی کے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ شریف آدمی کہتا ہے کہ چھوڑ دو، تم نہیں چھوڑ تے۔ یہاں قانون تمہیں سہارا دے دے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا، بلکہ تنہا ہوگے، اور وہاں تمہیں یہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ لہذا بندوں کے جتنے حقوق تمہارے ذمہ ہیں، ان سب کو ادا کرو، یا معاف کرالو، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگ۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کیرہ گناہوں کو ترک کرنا، اور اس کا عزم کرنا مغفرت تمہیں ہوتی، اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کیا ہم، کیا ہمارے گناہ، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہیں؟ ساری دنیا کی ساری مخلوق کے گناہ بھی جمع کرکئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری مخلوق کے گناہ بھی جمع کرلئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری مخلوق کے سارے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے لئے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے دھونے کے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا جب کیا جب کانی ہے، گریجے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دھونے کے کئی کانی ہے، گریے دی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دھونے کے لئے کانی ہے، گریے دی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دھونے کے کئی کیا جب کر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دھونے کے کئی کیا جب کیا جب کر سے کیا جب کیا جب

بخشش مانگیں تو سہی، اور سیچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں، اپی نافرمانیوں اور اپنی خباشوں کو چھوڑنے کا تہیہ کرکے تو آئیں۔

#### ایک حدیث قدسی

حدیث قدسی میں آتا ہے (حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کی روایت کریں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اور اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اور جس حدیث میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ حدیث قدس کہلاتی ہے) تو ایک حدیث قدس میں یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے این آدم! اگر تیرے گناہ آسان کے بادلوں اور اس کی بلندی تک پہنچ جائیں، یعنی ان سے آسان اور زمین کا خلا بھرجائے اور تو سیح دل سے تائب ہوگر میرے پاس آئے اور جھ سے بخشش کی درخواست تو سیح دل سے تائب ہوگر میرے پاس آئے اور جھ سے بخشش کی درخواست کرے تو میں تیری مغفرت کردوں گا۔ "ولا اب الی" اور میں تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی برواہ نہیں کروں گا، اور نہ ان سے میرا پچھ بگڑے گا۔

(مشكوة صفحه ۱۹۰۷)

مناجات مقبول میں ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی ؓ نے قرآن و حدیث کی دعائیں جمع فرمائی ہیں، اس میں ایک دعا یہ نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعامیں یہ الفاظ کہا کرتے تھے:

> "يامن لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفرلى مالايضرك وهبلى مالاينقصك"

ترجمہ: ''اے وہ ذات جس کو نقصان نہیں دیتے گناہ اور مغفرت کرنا اس کے خزانوں میں کی نہیں کرتا، جس چیز ہے آپ کی نہیں ہوتی وہ مجھے عطا فرماد یجئے اور جو چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی وہ مجھے معاف فرماد یجئے۔''

الغرض ہمارے گناہوں ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی ؓ ارشاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ اینے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوجاتے ہیں، اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، واقعی بہت ہیں، اب یہ بے چارہ نادان بچہ سمجھتا ہے کہ اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا کہ اس کی مثال ایس ہے کہ ایک آدمی سرے یاؤں تک گندگی میں ملوث تھا، گندگی اور نجاست میں اس کو بورا بدن لت بت تھا، اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا کو مخاطب کرکے کہتا ہے کہ میں کس منہ سے تجھ میں اتروں، میں تو اتنا گندا ہوں، اتنا گندا ہوں، اگر میں تجھ میں اتر گیا تومیری گندگی تجھ کو بھی گندا کردے گی، اور میری نجاست کی وجہ سے تو بھی نجس ہوجائے گا، نایاک ہوجائے گا۔ اس کے جواب میں دریا کہتا ہے کہ ارے تیرے جیسی گندگیاں ہزاروں بہاں چلتی ہیں، تو آکر تو د کھے! تیری گندگی بھی صاف ہوجائے گی اور میرا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک آدمی کے نہانے سے کیا سمندر گندا ہوجاتا ہے؟ دریا گندا ہوجاتا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری ہی مثال ہے۔ سمندر تو ایک مخلوق ہے، اس میں دنیا بھر کی گندگیان ڈال دی جائیں تب بھی وہ تایاک نہیں ہوتا، بلکہ ساری غلاظتوں کو ختم کردیتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کا ہمارے گناہوں سے کیا بگڑتا ہے؟ اللہ تعالی کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری دنیا کے گناہوں کی گندگی دھونے کے لئے کافی ہے،

اس کئے یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر رحمت خداوندی سے مابوس ہوجائے۔ غرض یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طالب ہیں اور اس سے بخشش مائلنے کے لئے آئے ہیں، لیکن بھائی اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سیجے دل سے تائب ہوکر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، (آمین)۔ آپس کے جو حقوق ہیں، وہ بھی ادا کردیں، آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کرلیں۔

#### والدين كانافرمان

دو سرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی بھی بڑی عجیب چیزہے، آدمی کو اتنا تو سوچنا چاہئے کہ میرے والدين اگر نه ہوتے تو ميرا وجود نه ہوتا، ميرے وجود كا ذريعه الله تعالى نے والدین کو بنایا، اب جن والدین کے وجود کو ہارے وجود کا ذریعہ بنایا گیا، یہ انہی والدین کا مخالف ہے، انہی کا دستمن ہے، انہی کا نافرمان ہے۔ مال نے و مہینہ کم و بیش اس کو پیٹ میں رکھا، جس حالت میں رکھا، اور پھر جس حالت میں اس کو جنم دیا، وہ اس کی مال سے پوچھو، پھر دو سال تک اسے اپنے جگر کاخون بلایا، جس کو دودھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے خون جگر کو دودھ میں تبدیل فرمادیتے ہیں، پھراس کی سردی وگرمی کا، اس کی ضروریات کا احساس کیا، اس کو سوکھے میں لٹایا، خود کیلے میں لیٹی، صاحب بہادر بیار ہوگئے تو ماں باپ دونوں نے اس کو ہاتھوں میں لے کر رات آنکھوں پر کائی، والدین کا اتنا حق ہے کہ اولاد کسی صورت میں اس حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم! مين اينے والد كاحق كس طرح اواكر سكتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، نہیں! والد کا حق ادا نہیں ہوسکتا، صرف ایک صورت ہے کہ وہ غلام ہو تو اس کو خرید کر آزاد کردے تو کسی درجہ میں والد کا حق ادا ہوجائے گا۔ والدین کے اسے احسانات ہیں اولاد پر کہ ان کا بدلہ چکانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایک صاحب نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! والدین کا اولاد کے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں۔ اولاد کے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں۔

### والدين كوديكھنے پر جج كا ثواب

ایک حدیث میں ہے کہ جو فرمانبردار اولاد نظر رحمت کے ساتھ والدین کے چہرے پر نظر ڈالے تو ہربار نظر ڈالنے پر اس کے لئے جج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یارسول اللہ! اگر دن میں سو مرتبہ دیکھے تو سو جج کا ثواب لکھا جائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور زیادہ یا کیزہ ہے۔ (مشکوۃ صفحہ ۲۲)

یعنی حق تعالی شانہ کی عناییں اور رحمیں ہمارے پیانۂ عقل وقہم ہے بالاتر ہیں، روزانہ سو حج کا ثواب لکھا جانا کون سی بڑی بات ہے کہ اس پر تعجب کا اظہار کیا جائے۔ پس جب والدین کا یہ درجہ ہے کہ ان کے چبرے پر ایک بار نظر رحمت ڈالنا حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے تو والدین کی نافرمانی و گتاخی کا وبال بھی اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے، تو والدین کے نافرمان کی اس رات میں بھی اگر بخش نہ ہو تو کوئی بعید نہیں، اس لئے کہ جرم ہی اتنا بڑا اور سخت ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوا اور کہا یارسول شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوا اور کہا یارسول اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لئے اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لئے

عاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا پھر اس کو لازم پکڑ، کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ اور یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ: "المجنة تبحت اقدام الامهات" (عاشیہ مشکوۃ صفحہ ۱۳) یعنی ''جنت ماؤں کے قدموں کے ینچے ہے۔'' ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جس گناہ کو چاہیں بخش دیں، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا اللہ تعالی اس شخص کو مرنے سے پہلے زندگی میں دیتے ہیں۔

#### والدين كي نافرماني كادنياميں وبال

میں نے اپی مخضری زندگی میں اس حدیث کی تفیراپی آنکھوں سے دیکھی، چنانچہ فرمال برداروں کو پنیخ دیکھا اور والدین کے نافرمانوں کو ہلاک اور ذلیل وخوار ہوتے دیکھا۔ دراصل دنیا دارالجزا نہیں، جزا وسزا کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قیامت پر اٹھا رکھی ہیں، قیامت کا دن رکھا ہے۔ جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قیامت پر اٹھا رکھی ہیں، یہاں جرم کی سزا نہیں دیتے، ہاں! تھوڑی می گوشالی کردیتے ہیں، ورنہ پوری سزا آگے قیامت کے دن ملے گی، لیکن ظلم، قطع رحی اور والدین کی نافرمانی یہ ایس چیزیں ہیں کہ ان کی "سزا" دنیا میں نقد ملتی ہے، اور ظالم، قطع رحی کرنے والا اور والدین کا نافرمان اپنے کئے کی پاداش سے نیج نہیں سکتے۔

### اولاد کی نافرمانی میں والدین کا قصور

اس زمانے میں تو والدین کی عزت و آبرو کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور اس میں قصور اکیلا صرف اولاد کا نہیں، بلکہ تھوڑا سا قصور والدین کابھی ہے۔ مرحوم اکبر اللہ آبادی کے بقول: یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

ہمارے اسکولوں، کالجول اور یونیورسٹیوں کی تعلیم مادیت کی تعلیم ہے، یہ انسانیت مفقود ہو انسانیت کی تعلیم ہے۔ انسانیت کی تعلیم ہے۔ پس جب انسانیت مفقود ہو اور انسانیت کی تعلیم مفقود ہو تو والدین کی قدر کیا ہوگی؟ یہ تو خاصہ انسانیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بلاسے محفوظ فرمائے (آمین)۔

### غلط کام میں والدین کی فرمانبرداری جائز نہیں

میں اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کو بطور خاص نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر وہ ظلم کریں، ستائیں، زیادتی کریں، تب بھی تم خاموش رہو، تم کوئی گستاخی کا لفظ نہ کہو، بلکہ صبر و تحل سے کام لو، وہ گالی نکالیس، بُرا بھلا کہیں، تب بھی بلیث کر جواب نہ دو، بلکہ سر جھکائے خاموش رہو، لککن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا تھم دیں تو ان کی بات ہر گزنہ مانو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وان جاهداک علی ان تشرک بی مالیس لک به علم فلاتطعهما" (اقمان: ۱۵)

ترجمہ: "اگر وہ (تیرے والدین) تجھ کو مجبور کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے الیی شخصیت کو جس کا تجھ کو علم نہیں توان کا کہانہ مانو۔"

اور حدیث شریف میں ہے کہ: "الاطاعة لمحلوق فی معصیة المحالق" "بین اللہ کی نافرمانی کرکے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔"

شوہر بیوی کو کسی غلط کام کا تھم کرتا ہے تو ہرگز نہ مانے۔ والدین اولاد کو غلط بات کا تھم کرتے ہیں تو ہر گز نہ مانے، لیکن ان کی گتافی و ب ادبی بھی نہ کرے۔ یہ وہ پل صراط ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ بعض لوگوں کو ہزرگ کا ''ہیضہ'' ہوجاتا ہے۔ ماں باپ گناہ گار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور یہ پکا صوفی ہے، آب والدین کو نظر تھارت سے دیکھے گا۔ ایسا ہرگز نہ کرو، یہ غلط بات ہے، ان کی خیر خوابی کی کوشش کرتے رہو، ادب و احرام کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، آگر تمہارا کسی طرح بس نہیں چلتا تو ابنا تو بس جل سکتا ہے کہ اللہ تعالی سے ان کے لئے گر گراکر دعاکرو۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں اور تمہارے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر سے زیادہ برے نہیں ہیں۔ وہ دھکے دے کر ابراہیم علیہ السلام کو گھرسے، گھرسے باہر نکال رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نکل جا یہاں سے، میرے گھرسے، گھرسے باہر نکال رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نکل جا یہاں سے، میرے گھرسے، دفع ہوجا، جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو صرف اتنا فرمارہے ہیں:

"ساستغفرلك ربى انه كان بى حفيا"

(مريم: ٢٧)

ترجمہ: "میں اپنے رب سے تیرے لئے بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بڑا شفیق ہے۔"

تمہیں گھرسے نکال دیں، أف نہ کرو۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایک پہلو ہے، دو سرا پہلو میں نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ والدین کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے مال باپ تو جہنم کے راستے پر چل ہی رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہ جائیں، بلکہ تم کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اگر ان کی گنتاخی کروگے، یا ناجائز کام میں ان کی بات پر عمل کروگے تو ان شاء اللہ دونوں

سیدھے جہنم میں پہنچو گے۔ اگر والدین اولاد پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ناجائز بات کا حکم کرتے ہیں تو ان شاء اللہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اولاد والدین کی گتاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، ان پر ہاتھ اٹھالیتی ہے، تو یہ والدین کی گتاخی کہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لئے والدین کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب قدر میں بھی معاف نہیں ہو تا۔

#### قطع رحمي كأكناه

اور تیسرا شخص "قطع رحمی" کرنے والا، جس نے اپنے عزیز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہو۔ قطع رحمی کا وبال اوپر ذکر کرچکا ہوں کہ ایسا شخص دنیا میں ہی سزا یا تا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ: "لاید حل الحدیث میں فرمایا ہے کہ: "لاید حل الحدیث میں نہیں جائے گا۔"

یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت سے بھی محروم کردیتا ہے، دنیا کے آرام اور چین سے بھی اور شب قدر میں بخشش سے بھی۔ نعوذ باللد۔

### كبينه بروري كأكناه

اور چوتھا وہ آدمی، جس کے دل میں کسی مسلمان کی جانب سے کینہ ہو۔ ان لوگوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔

# جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے

خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں ناپاک لوگ نہیں جائیں گے، صرف پاک لوگ

جائیں گے، اور یاک ہونے کی آسان صورت یہ ہے کہ توبہ کرلو۔ میں نے ابھی کہا کہ اسی (۸۰) سال کا کافرومشرک و بے ایمان سیجے دل سے تائب ہوجائے تو الله تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ الله تعالیٰ بندے کے انتظار میں ہیں کہ بندہ آئے، آگر توبہ کرے، اور میں اس کے گناہ معاف کروں۔ حق تعالی شانہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک مسافر سفر پر جارہا تھا، صحرا کا سفر تھا، اس کی سواری کے اونٹ پر اس کا توشہ لدا ہوا تھا، کھانا پانی۔ دوپہر کا وفت ہوا تو سواری کو باندھ کر ایک درخت کے سائے میں ذرا ستانے کے لئے لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی تو اونٹ غائب۔ اِدهر اُدهر دیکھا کہیں اس کا سراغ نہیں مل رہا۔ اب بیاباں ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، اس میں سفر کرنا ممکن نہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر باہر نکل کر ریکستان کے صحرا میں چلوں گاتو تڑپ تڑپ کر بھوک پاس سے مروں گا۔ بہتر ہے کہ درخت کے سائے میں ہی مرجاؤں۔ مرنے کی نیت سے اس درخت کے بنیجے آگر پھرلیٹ گیا۔ اب تو موت سامنے آگئ۔ ذراس اس کی آنکھ لگ گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی اونٹ اس کے سامنے موجود ہے، اوپر توشہ اور سامان سارا موجود ہے، اس کو اتنی مسرت ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ بے اختیار كمن لكاكه: "البلهم انت عبدي واناربك" ليني اع الله توميرا بنده اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اخطاء من شدة الفرح" كه اس كو اتنى خوشى موئى كه اس غريب كويه بهى خيال نه رما كه ميس كيا كهه رما مون، ألث معامله كرديا، كهنا تويه تقاكه ياالله! ميس تيرا بنده ہوں، تو میرا رب ہے۔ آپ نے مہربانی فرمائی کہ میرا اونٹ واپس فرمادیا۔ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے پاگل ہوگیا۔ اللہ تعالی کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

### الله تعالی کی اینے بندوں سے شفقت

ایک جہاد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، دریافت فرمایا، کون لوگ ہو؟ عرض کیا، ہم مسلمان ہیں، ایک خاتون آگ جلاری حقی، آگ بھڑکی تو بیچ کو ہٹا دین، وہی خاتون آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں! عرض کیا، میرے مال باپ آپ پر قربان! کیا اللہ تعالی الموحم المواحمین نہیں؟ فرمایا، بلاشہ! عرض کیا، کیا اللہ تعالی اپ بندوں پر اس سے بڑھ کر شفیق نہیں جتنی کہ مال اپنے نیچ پر شفیق ہوتی ہے؟ فرمایا، ب شک! عرض کیا، میں تو اپنے بخورت صلی اللہ علیہ وسلم سرجھکا کر رونے گے، بھر سراٹھا کر اس سے فرمایا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرجھکا کر رونے گے، بھر سراٹھا کر اس سے فرمایا کہ بیش شرکش کو، جو اللہ تعالی کے مقابلے بیش سرکش کو، جو اللہ تعالی کے مقابلے میں سرکش کو، جو اللہ تعالی کے مقابلے میں سرکش کرے، اور اللہ تعالی کی وحد انہت کا اقرار کرنے (لا اللہ الا اللہ کہنے)

الغرض تمام ماؤں کی ممتا جمع کرلی جائے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت کو نہیں پہنچ سکتی، جتنی بندوں سے اللہ تعالیٰ کو شفقت ہے، اب اگر بندے اپنی حماقت سے خود دوزخ میں چھلا تکیں لگائیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے سے انکار کردیں تو اس کا کیا علاج ہے۔ وگرنہ اللہ اپنے

بندوں کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالی تو تہیں بخشا چاہتے ہیں، تہیں جنت کے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ای لئے رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کردیئے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کررہا ہے: "هل من مستخفر فاغفوله" کوئی بخش مائلنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ آؤ اس فاغفوله" کوئی بخش مائلنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ آؤ اس سے بخشش مائلنے کے لئے لازم ہے کہ توبہ کرو۔

قرآن مجيد ميں ارشاد ہے:

"يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا"(التريم: ٨)

لیعنی "اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سے توبہ۔"

اگر تجی توبہ کے بغیر مرگئے تو جہنم میں ڈال کر پاک کئے جاؤ گے، قبر میں پاک کئے جاؤ گے، قبر میں باک کئے جاؤ گے، قبر اور دوزخ کاعذاب جھیل کر پاک ہوگے، اس سے بہتر یہ ہو اور بہت آسان نسخہ ہے کہ تجی توبہ کرکے یہیں پاک ہوجاؤ، کیونکہ جنت میں تو جس کو بھی لے جائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تجی توبہ کرکے لیا جائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تجی توبہ کرکے یہیں سے پاک ہوکر جائیں۔ پوری ندامت کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرلیں۔

#### ایک جامع دعا

الك حديث سناتاً مون، الك دن حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها أم

المؤمنين عشاء كى نماز بڑھ كر دعا مانگ ربى تھيں، دعا لمبى ہوگى اور وہ مسلسل مانگ ربى تھيں۔ استے ميں حضرت ابو برصداتي رضى الله تعالى عنه آگئ، ان كو آخضرت صلى الله عليه وسلم سے خلوت ميں كوئى بات كرنى تھى۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، عائشة الم ملے طرف ہوجاؤ، دعا چھوڑ دو، ہم تہميں ايك دعا بتائيں گ، وہ مانگ لينا، وہ تم كو كانى ہوجائے گ، انہوں نے اپنى دعا ختم كى اور ايك طرف ہوگئيں، حضرت ابو برصداتي رضى الله تعالى عنه نے وعا ختم كى اور ايك طرف ہوگئيں، حضرت ابو برصداتي رضى الله تعالى عنه نے آپ صلى الله عليه وسلم سے خلوت ميں مشورہ كيا، جب وہ رخصت ہوكر چلے گئے تو حضرت عائشة آئيں اور كہاكہ يارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ نے وعا محمد دعا سكھا ديتے ہيں، تم يہ دعا جمحے دعا سكھا ديتے ہيں، تم يہ دعا كره:

"اللهم انى اسئلك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شرما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم-"

ترجمہ: "یااللہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں، میں بھی مانگتی ہوں، اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن چیزوں سے بناہ مانگی ہے، میں بھی ان سے بناہ مانگتی ہوں۔"

بس دعا ممل ہوگئ، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دعائیں کیں، وہ پرچہ بناکر دے دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا کہ

تم اس دعاؤل کے برہے کے نیچے وستخط کردو۔ برچہ پہلے سے چھیا ہوا ہے، نیچے تمہارے دستخط ہو گئے، تو وہ ساری دعائیں تمہاری طرف سے ہو گئیں، اور اللہ تعالی ان کو منظور فرمائیں گے۔ تو جامع ترین دعائیں اللہ تعالی سے مانگا کرو، اور خیر کی چیزیں مانگا کرو، اور خیر بھی وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتکی ہے، اور تمام شرور وفتن سے یناہ مانگا کرو، خاص طور پر وہ فتن وشرور کی چیزیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو، لیکن صرف دنیا ہی نہ مانگا کرو، اللہ تعالی ہماری آخرت درست فرمادیں تو اس کے طفیل میں دنیا خود بخود درست ہوجائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس كا وعده فرمالياب، للذا اس سے آخرت مانگو، آخرت كى نعمتيں مانگو، آخرت كى دولتیں مانگو، الله تعالی سے جنت مانگو، الله تعالی سے اس کی رضا مانگو، الله تعالی سے خود اللہ تعالی کی ذات عالی کو مائلو، وہ جب تم سے راضی ہوجائے گا تو تمہیں ونیا میں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ وہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس میں بیہ وعدہ موجود ہے:

> "ياايها اللذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا" (التحريم: ٨)

> ترجمہ: "اے ایمان والو! اس کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔"

> "عسی ربکم ان یکفرعنکم سیاتکم" ترجمہ: "تمہارے رب سے یہ توقع ہے کہ تمہاری سیات دور کردے گا۔"

"ويدخلكم جنت تجرى من تحتها الانهار"

ترجمہ: "اور تم کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔"

"يوم لايخزى الله النبى والذين آمنوامعه" (التحريم: ۸)

ترجمہ: "جس دن کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ کہ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔"

لیمن قیامت کے دن اللہ تعالی اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اصل مقصود اہل ایمان کے رسوا نہ ہونے کو ذکر کرنا ہے، مگر اس بلاغت کے قربان جائے کہ پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر آپ کی معیت میں اہل ایمان کا، گویا تنبیہ فرمادی کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن رسوا نہ ہونا یقین ہے، اسی طرح آپ کے طفیل میں اہل ایمان بھی یقیناً رسوا نہ ہوں گے، اس لئے ضروری ہے کہ بچی توبہ کرلو، اور اللہ سے بخش مانگ لو۔

### الله تعالیٰ کا اینے بندوں کے ساتھ معاملہ

حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حباب لیں گے،
تو اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ کسی کو کچھ
معلوم نہیں ہوگا، قیامت کے دن کی بھری محفل ہے، حشر کا میدان ہے، اولین و
آخرین جمع ہیں، لیکن اس بندے کے ساتھ کیا معالمہ ہورہا ہے؟ کسی کو معلوم
نہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے: "اذکر یوم کذا و کذا"

یعنی یاد کر تونے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کئے، بندہ اقرار کر تا جائے گا، اقرار کئے بندہ اقرار کر تا جائے گا، اقرار کئے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہوگا، اور سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہوگیا، مارا گیا، آخر میں اللہ تعالی فرمائیں گے:

"انى سترتها عليك فى الدنيا انا اغفر هالكاليوم"

ترجمہ: "میں نے دنیا میں تیرے لئے ان گناہوں کا پردہ رکھا تھا کہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیئے تھے، اور آج تیرے ان گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں۔"

جاؤا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہے تفییراس کی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیں گے۔ ہم نے تو معاملہ اللہ کے ساتھ بگاڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ نہیں بگاڑا۔ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحح تعلق قائم کرلیا جائے۔ گناہوں سے توبہ کرلی جائے۔ گناہ تو ہم سے پھر بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے سرکشی نہ کرو، خدا نخواستہ غلطی ہوجائے تو فوراً توبہ کرلو، گناہوں کے میل پر توبہ کا صابن لگاتے رہو، تاکہ بارگاہ اللی میں ایمان کا دامن داغدار نہ لے جاؤ۔ حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائیں (آمین)۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



اعتاف

فضائل ومسائل

# الرسويطايي

عنوان \* اعتكاف كى فضيلت اعتكاف كي قسميں اعتكاف كے لئے اخلاص شرط ب \* مسجد كاادب بجالا ياجائے دل میں خشوع ہو تو اعضاً میں بھی خشوع ہو گا 🥦 جم سب فقیرین عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق نظرجتني بلند ہو مقصد اتناہی اُونجاہو گا \* شیطان کے بہکانے کا سامان \* دنیاکے نابالغ حضرت عمربن عبدالعزيز" كي بلند نظري \* حضرت عمر بن عبدالعزیز" کاایک اور واقعه \* این ہمت کو او نجار کھو طالب علمي كاواقعه ... الله كى ذات كواينامقصد بناؤ

اعتكاف كامقصد كيابونا حابئ

عنوان کی سوغات اعتکاف کی سوغات اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی مسائل اعتکاف کی اقسام اعتکاف کی شرائط اعتکاف کی شرائط اعتکاف کی خوبیاں اعتکاف کی خوبیاں اعتکاف کے آداب و مستحبات اعتکاف فاسد ہو تا ہے اور جن سے نہیں اور جو مکروہ نہیں کے متفرق مسائل اعتکاف کے متفرق مسائل

**─────** 

# الله الحراجة

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا - اما بعد:

اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بڑا انعام عظیم ہے۔ آپ حضرات دور ونزدیک سے تشریف لائے ہیں اور یہ آنا محض اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے، اور اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ حق علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔

ایک دن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ بھی امولانا روی ایک شعرہ:

کی زمانہ صحبت با اولیاً بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا ترجمہ: "تھوڑے سے وقت کے لئے کسی اللہ کے مقبول بندے کے پاس بیٹھ جانا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔''

یہ شعر پڑھ کر حضرت فرمانے گئے کہ تم سب کے سب اللہ تعالی کی رضا کے لئے آئے ہو، محض اللہ تعالی کے لئے میرے پاس جمع ہوئے ہو، اس وقت تم سب کے سب اولیا ہو، اور میں تمہاری صحبت میں بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت اچھی بات فرمائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بھائی! کوئی کسی وشمن کے گھرتو نہیں جایا کرتا، دوست کے گھر جایا کرتا ہے۔ آپ حضرات اللہ کے گھر میں عاضر ہوئے ہیں تو محض اللہ تعالیٰ کی دوست کی وجہ سے عاضر ہوئے ہیں، اس لئے اس وقت بیں تو محض اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ملحق فرمادے۔

#### اعتكاف كى فضيلت

يه اعتكاف كى عبادت بهت اونچى عبادت ہے۔ قرآن كريم ميں ارشاد ہے:

"واذ بوانا لا براهيم مكان البيت ان لاتشرك

بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين
والركع السجود"

ترجمہ: "اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا ٹھکانا بتلایا، بیت اللہ کی جگہ بتلائی، (تو ہم نے ان کو چند حکم دیئے، ایک تو یہ) کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھہرانا، (یہ سایا مکہ کے مشرکین کو کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو بت پرستی کا اڈہ بنا رکھا تھا) اور (ایک حکم ہم نے یہ دیا کہ) میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور (نماز میں) قیام کرنے والوں کے لئے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے والوں کے لئے والوں کے لئے والوں کے لئے اور رکھئے۔ "

یہ طواف تو مخصوص ہے بیت اللہ شریف کے لئے، جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے یہ تمام مساجد میں ہوتا ہے۔ کعبہ والی مسجد جو کعبہ کے اردگر د ہے اور جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، دو سرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تیسرے نمبر پر بیت المقدس کی مسجد میں، اور اس کے بعد تمام مساجد برابر ہیں، البتہ جس مسجد میں نماز بنج گانہ ہوتی ہو، اس میں اعتکاف افضل ہے، اور پھر ترجیح کی وجوہ اور بھی ہوسکتی ہیں، کسی مسجد میں وعظ اور درس ہوتا ہے، اصلاح وارشاد کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اس نیت سے کہ ہمیں فائدہ بہنچے گا اعتکاف کرنا افضل ہوگا۔

### اعتكاف كى قشميں

اعتکاف ایک تو مسنون ہے، اور وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف (رمضان کے آخری دس دن کا اعتکاف) یہ مسنون ہے بطور شنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی

منت مؤکدہ ہے بطور کفایہ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدی محلے میں اعتکاف کی اعتکاف بیٹے جائے تو مجد کا حق ادا ہوجائے گا، اور محلے والے ترک اعتکاف میں نہ وجہ سے گناہ گار نہ ہوں گے، لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹے، جیسا کہ بہت سی مساجد الی ہیں کہ وہاں اللہ کا کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹے تا تو پورا محلّہ مسجد کی حق تلفی کرنے والا شار ہوگا۔ بہت سے دیبات ایسے ہیں جن میں مسجد اعتکاف سے محروم رہتی ہے، بلکہ بہت سے قصبات ایسے ہیں کہ وہاں بعض مساجد میں کوئی بھی اعتکاف میں بیٹے والا نہیں۔ میں نے اپنے ہیں کہ میاں بعض مساجد میں کوئی بھی اعتکاف میں بیٹے والا نہیں۔ میں بھا دیتے ہیں جو بچھی میں دیکھا تھا کہ کسی ایسے جائل آدمی کو بکڑ کر اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں جو بچھی نہیں جانتا اور اس کو کہتے ہیں کہ میاں تمہاری روثی پانی کا انتظام ہم کردیں گئے تم مجد میں اعتکاف بیٹے جاؤ۔ وہ غریب سمجھتا تھا کہ مجھے دس دن کے لئے قید گررہے ہیں، لیکن یوں سوچ کر کہ روثی طے گی آعتکاف میں بیٹے جاتا تھا۔

بہرحال رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف تو مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد حتی الوسع بھی بھی اس میں نانے نہیں فرمایا، ایک سال کسی عذر کی وجہ سے نانے ہوگیا تھا تو دو سرے سال ۲۰ دن کا اعتکاف فرمایا، گویا گزشتہ سال کے دس دن کی قضا بھی کی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے علاوہ دو سرا اعتکاف مستحب ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں قدم رکھیں تو اعتکاف کی نیت کرلیں کہ میں جب کہ جب بھی آپ مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرلیں کہ میں جب کہ اس مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرایں گا تو کام ہوجانے کے کہ اگر میرا فلاں کام ہوجائے تو اسے دن کا اعتکاف کروں گا تو کام ہوجانے کی صورت میں استے دنوں کا اعتکاف اس کے ذمہ لازم ہوجاتا ہے، اور یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے، اور یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے، اور یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔

یہ تو میں نے اعتکاف کا مسکلہ بیان کیا۔ ہمارے مینخ نور اللہ مرقدہ نے اینے رساله "فضائل رمضان" میں اعتکاف کی فضیلت میں بیہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث مشکوة شریف میں ہے کہ "حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوة والسلام میں معتلف تھ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کرکے جیپ چاپ بیٹھ گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دمکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے بیٹے! میں بے شک بریشان ہوں، کیونکہ فلال کا مجھ پر حق (قرض) ہے، اور (نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی قبراطہر کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ) اس قبروالے کی عزت کی قتم! میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما نے فرمایا کہ اچھاکیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھیں، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما یہ س کر جو تا پہن كر معيد سے باہر تشريف لائے، اس شخص نے عرض كيا كه آپ ابنا اعتكاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہول، بلکہ میں نے اس قبروالے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ''اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ بھی نہیں گزرا'' یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنماکی آنکھول سے آنسو بنے لگے کہ حضور اکرم صلی الله عليه وسلم فرمار ہے تھے کہ: جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں جائے اور كوسش كرے، يه اس كے لئے دس برس كے اعتكاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں جن کی چوڑائی آسان اور زمین کی در میانی مسافت ہے بھی زیادہ ہے۔

#### اعتكاف كے لئے اخلاص شرط ہے

اور جب ایک دن کے نفل اعتکاف کا ثواب یہ ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہو گا؟ ہم اس کا اندازہ نہیں کریکتے ہیں۔ ہم کیا اندازہ کرس گے، اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے قیاس اور اندازہ سے باہر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، کوئی اور مقصد ورمیان میں نہ ہو، اور یہ نیت کرلینا کچھ مشکل نہیں ہے، اگر پہلے اس نیت کا استحضار نہیں تھا تو اب کرلو، بہت آسان ہے۔ بھی نیت تو اپنے قبضے کی چیز ہے اگر کسی شخص کی نیت میں کسی اور چیز کی ملاوث تھی، تو اس ملاوث کو ہٹادے، اور اب نیت کرلے کہ یا اللہ! میں نے صرف آپ کی رضا کے لئے یہ کام کیا ہے، اور کررہا ہوں، اگر اس میں میرے نفس کی کوئی شرارت شامل ہے، اگر اس میں کوئی دنیاوی مفاد شامل ہے، اگر اس میں کوئی عزت وجاہ کا مسکہ شامل ہے تو یا اللہ! میں اس سے برأت کا اظہار کر تا ہوں، بس نیت صحیح ہوگئے۔ غرض یہ کہ الله تعالی سے عرض کردیا جائے کہ میں بہاں آپ کے گھرمیں بس آپ کی رضا کے لئے بیٹھنا چاہتا ہوں اور بیٹا ہوں، اس میں میری اور کوئی غرض شامل نہیں، اگر کوئی اور غرض شامل ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ شرط ہوئی۔

#### مسجد كاادب بجالا بإجائے

اور دو سری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹے، اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے، اور اس کی عظمت کا حق بجالاتے ہوئے، عام حالات میں بھی مسجد کے اندر شور وشغب یا ہر بازی جیسی کوئی چیز، جو و قار کے خلاف ہو، نہیں ہونی چاہئے۔
ہر بازی جیسی کوئی چیز، جو و قار کے خلاف ہو، نہیں ہونی چاہئے۔
مسجد کے بارے میں بار بار ہم ایک ہی لفظ بول رہے ہیں "اللہ کا گھر" اس

میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ مسجد واقعی اللہ کا گھرہے، اللہ کی بارگاہ عالی ہے، اور کسی معمولی حاکم کے دربار میں جائے بھی آپ نہ بلند آواز سے باتیں کریں گے، نہ وہاں کوئی بات و قار کے خلاف کریں گے، بلکہ جتنی دیر آپ وہاں اس کی بارگاہ میں رہیں گے اپی وسعت کی حد تک نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح جب مساجد میں آؤ تو نہایت تقویٰ کے ساتھ رہیں وقار کے ساتھ رہیں ، اس طرح جب مساجد میں آؤ تو نہایت تقویٰ کے ساتھ رہیں وقار کے ساتھ رہیں، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"اور جو شخص کہ تعظیم کرے شعائر اللہ کی تو یہ بات ہے دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے۔"

جس قدر دل میں تقویٰ ہوگا، اس قدر اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شعائر، جن میں مسجد سب سے پہلے شامل ہے، ان کا ادب ہوگا، اور جتنا ادب ہوگا اتنا دل میں تقویٰ آئے گا۔ ایک صاحب مکہ مرمہ میں میرے ساتھ تراوی کی نماز میں کھڑے تنے وہ بھی ایک طرف جھک جاتے بھی دو سری طرف، ان صاحب نے میرا کندھا تھکا دیا، اور ہاتھ کو بھی بہیں لے جاتے اور بھی بہیں لے جاتے (ہم میں سے اکثر کا ہی طال ہے)۔

#### دل میں خشوع ہو تواعضاً میں بھی خشوع ہو گا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدی کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح اس کے ہاتھ چل رہے تھے بھی اِدھر بھی اُدھر، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں، اس کے قلب میں خشوع ہو تا تو اس کے اگر اس کے دل میں، اس کے قلب میں خشوع ہو تا تو اس کے اگرات ہوئے۔ آپ کتنے ادب، کتنے سکون اور کتنے و قار کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کتنا خشوع ہے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کتنا خشوع ہے

اور کتنا تقویٰ ہے۔

#### ہم سب فقیریں

دو سری بات یہ کہ فارس کی ضرب المثل ہے:

"سلام روستائے بے غرض نیست"

اگر دیباتی بدو کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ سلام بھی بے غرض نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی مطلب پوشیدہ ہوتا ہے، بھی! ہمارے تو سارے کام غرض کے لئے ہیں، ساری عباد تیں غرض کے لئے ہیں، اور ہم ہیں فقیر، فقیر کا کام مانگنا ہے، اور یہ کوئی عارکی بات نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں:

تواضع زگردن فرازال کوست گداگر تواضع کند خوے اوست

تو فقیر کا تواضع کرنا در حقیقت تواضع کی بات نہیں ہے، اور ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ عالی کے فقیر ہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، عالم ہو یا جاہل، کوئی نیک ہو یا بد، کوئی نبی ہو یا ولی، سارے کے سارے اس کی بارگاہ عالی میں ناک رگڑ رہے ہیں، سب فقیر ہیں، سب منگتے ہیں، سب بھکاری ہیں، ایک وہ دا تا ہے، باتی سب فقیر ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد "
الغنى الحميد "
ترجمه: "اك لوگواتم سب فقير مو الله كى طرف اور الله غنى

اور حمیدہے۔"

تم لوگ کھانے کے مختاج ہو، پینے کے مختاج ہو، بیوی کے مختاج ہو، بیچ کے مختاج ہو، کیڑوں کے مختاج ہو، الغرض ہر چیز کے مختاج ہو، الیک چیز کے مختاج ہو، کوئی حد ہے تہماری مختاجی کی؟ سینکٹوں بلکہ ہزاروں الیک چیز کے مختاج ہو، کوئی حد ہے تہماری مختاجی کی؟ سینکٹوں بلکہ ہزاروں ضروریات تمہمارے ساتھ گی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی تمہماری بے شار حاجتیں پوری فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم مختاج کے مختاج ہی رہے۔ سیٹھ جی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، گر رہے کنگال کے کنگال۔ کیونکہ یہ اپنی ذات ہی ہے مختاج ہے، اندر سے فقیر ہے، یہ غنی ہوہی نہیں سکن، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکنا۔

#### عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق

 ے سی تھی، پہلے تو یاد تھی گراب تو صرف ایک دو شعریاد رہے کہ:

خدا فرماچکا قرآن کے اندر

مرے مختاج ہیں پیر و پیغیبر

جو خود مختاج ہووے دو سرے کا

بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

ہم نے بچین میں ایک لطیفہ ساتھا کہ کوئی بادشاہ جارہاتھا، اس کو ایک عورت مل گئی جو بے چاری بھیک مانگ رہی تھی، لیکن حسین وجمیل ایسی جیسے جاند کا کلرا، رشک حور، رشک بری، بادشاه کی اس بر نظر بڑی تو عاشق ہوگیا، اور دل میں ٹھان لی کہ اس کو ملکہ بنایا جائے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اس گداگری کی وجہ سے کیسی ذلت میں مبتلا ہو، در در کی بھیک مانگتی ہو۔ کیا بہتر نہیں ہو گا کہ میں تمہیں کے جاؤں اور تم سے نکاح کرلوں، اور تمہیں شاہی محلات کی رانی بنادوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی۔ اب بہترین یوشاکیں، بہترین کھانے اور ہر قتم کی عیش اسے میسر تھی، جو کچھ بھی بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، سب اسے حاصل تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ بادشاہ نے کچھ عرصہ کے بعد پوچھا کہ بناؤیہ حالت اچھی ہے یا وہ حالت اچھی تھی؟ کہنے گی اس حالت میں مزہ نہیں آرہا۔ وہ جو قتم قتم کے کھانے ملتے تتھے بیبال وہ مزہ نہیں، وہ ذا نقتہ نہیں ملتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کو شاہی محلات تو دے دیئے گر طبیعت کی رزالت نہیں گئی، این طبعی رزالت کی وجہ سے شاہی محلات میں آکر بھی رؤیل کی رؤیل ہی رہی۔ تو میں عرض کررہا ہوں کہ بھی! تم کتنے ہی بڑے بن جاؤ، اونچے چلے جاؤ، علم وفضل کی لائن میں، دنیاوی وجاہت کی لائن میں، کسی بھی لائن میں اونچے سے اونچے چلے جاؤ، تمہارے اندر کا فقر،

محاجی اور ذلت ورذالت تو تم سے جدا ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ تہاری اصل ہے، اور تم اصل کے اعتبار سے ایسے ہی رہو گے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالی کے محتاج ہو، اپن اصل کے اعتبار سے تم فقیر ہو، بھکاری ہو۔

# نظر جتنى بلند ہو مقصد اتنابى او نياہو گا

#### شیطان کے بہکانے کا سامان

تفیروں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا کہ میں انسان کو گراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شوق سے کر، کہنے لگا کہ پھر ان کو بہکانے کے لئے مجھے سامان بھی تو دیا جائے، ایسا تو نہیں کہ کسی کے

ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دو، اور کہو کہ شاباش! اب تیر کر دکھاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگایا ہے تو اس کا کچھ سامان بھی دیجئے۔ فرمایا ایک تو تخفے جال دیتا ہوں شکار کرنے کے لئے، اور وہ عورت ہے، ایک تخفے نشہ دیتا ہوں لوگوں کو مسحور کرنے کے لئے، اور یہ شراب ہو، ایک تخفے نغمہ دیتا ہوں، لوگوں کو اس جال میں پھانے کے لئے اور یہ گانے ہیں، اور شیطان ان چیزوں کو لے کر خوش ہوگیا، اور کہنے لگا اب کسی کو جانے نہیں دوں گا، کسی نہ کسی جال میں پھنسا کے چھوڑوں گا۔

#### ونیاکے نابالغ

تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقصد دنیا ہے، ان کی نظر میں دنیا ہی بڑی چیز ہے، جیسے بیچ کی نظر میں ٹافی ہیرے سے زیادہ مرغوب ہے، ہیرا اس کی نظر میں بید وقعت ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر وقیمت سے ناواتف ہے، وہ اس کی قیمت ہیں جانتا۔ اس طرح عام لوگ جن کی چیٹم بصیرت بالغ نہیں ہوئی، جن کی عقل سلیم بالغ نہیں ہوئی، اور جن کو ایمانی بصیرت اور وحی کی روشنی میسر نہیں وہ اس دنیا کی مضائی پر ریجھ گئے۔ اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی غرض کو اپنالیا۔ کیونکہ ان کی نظر میں یہ دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعتوں کے۔ یہ حضرات کی نظر میں یہ دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعتوں کے۔ یہ حضرات کی نظر میں یہ دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعتوں کے۔ یہ حضرات کی نظر میں یہ دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعتوں کے۔ یہ حضرات مقصود نہیں بلکہ سامان زیست ہے، مقصود ان سے بالاتر ہے اور وہ ہے آخرت، مقصود نہیں بلکہ سامان زیست ہے، مقصود ان سے بالاتر ہے اور وہ ہے آخرت، مقصود نہیں بلکہ سامان زیست ہے، مقصود ان سے بالاتر ہے اور وہ ہے آخرت، مقصود نہیں بلکہ سامان زیست ہے، مقصود ان سے بالاتر ہے اور وہ ہے آخرت،

#### حضرت عمربن عبد العزيزيش كي بلند نظري

حفرت عمر بن عبد العزیز مجب امیرالمؤمنین بنے اور خلافت کے منصب پر سنے تو ان کی کیفیت یکسربدل گئی، چبرے کا رنگ بدل گیا، ناز و نعت کی زندگی بدل گئ، کسی نے کہا کہ امیرالمؤمنین! آپ خلیفہ بننے سے پہلے بہت خوش پوش تھ، بہترین لباس پینتے تھ، خلیفہ بن جانے کے بعد کیا ہوگیا کہ یکسر حالت بدل گئی؟ ان دونوں حالتوں کا فرق صرف ایک مثال سے واضح ہوجائے گا۔ ان کے خادم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بازار سے چادر خرید لاؤ، (یہ ان کی خلافت کے زمانے کا قصہ ہے)۔ میں لے آیا، یو جھا کتنے کی لائے ہو؟ میں نے کہا پانچ ورہم کی، ناراض ہو کر کہنے لگے تم نے اتنے یہنے برباد کرنے تصے؟ اتنی مهنگی چادر خرید کر لائے ہو؟ پانچ درہم کی چادر لائے ہو؟ وہ بگر رہے تنصے اور میں ہنس رہاتھا۔ جب وہ خوب بگڑ چکے اور مجھ پر اظہار ناراضی کر چکے، اور میں خوب بنس چکا تو کہنے لگے کہ بنتا کیوں ہے؟ ایک تو کام خراب کرکے آیا، اُوپر سے ہستا بھی ہے، میں نے کہا حضور مجھے ایک قصہ یاد آگیا، جن دنوں آپ مدینہ کے گورنر ہوتے تھے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی چادر لاؤ، میں بازار گیا، اور ایک نفیس ترمین شال لایا، اس کی قیمت تھی یانچ سو درہم، حضور نے یوچھا کتنی قیت ہے؟ میں نے کہا یانچ سو درہم ہے۔ ہاتھ میں لے کر کہنے لگے ا تني تکمي اور ايسي کھردري لاني تھي، تنہيں کوئي اچھي چادر نہيں ملي، ايسي گھڻيا چادر اٹھالائے؟ میں یوں ہنتا ہوں کہ ایک وہ وفت تھا کہ یانچ سو درہم کی شال آپ کو کھردری لگ رہی تھی اور اس کو گھٹیا فرمارہے تھے، اور ایک آج یہ وقت ہے کہ پانچ درہم کی معمولی سی چادر لایا ہوں، یہ آپ کو بہت مہنگی لگ رہی ہے، یہ ایک مثال ہے کہ خلافت کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلاب آگیا تھا، خلافت

سے پہلے ایسا نفیس لباس پہنتے تھے کہ پورے مدینہ میں ایسا بہترین لباس کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور ایسی بانکی چال چلتے تھے کہ دو شیزائیں (کنواری لڑکیاں) اس چال کی نقل اتارنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ عمری چال کہلاتی تھی۔ یا تو خلافت سے پہلے ناز و نعمت کا یہ عالم، یا خلافت کے بعد یہ تقشف۔

#### حضرت عمربن عبد العزيز كاايك اور واقعه

ایک دن جمعہ کا خطبہ دینے دیر سے پنیچ، پہنچنے میں ذرا دیر ہوگئ، منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، میرے پاس ایک ہی کرتہ ہے جو صبح دھویا تھا، اور اس کے سوکھنے میں در ہوگئ۔ مسلمانوں کا امیرالمؤمنین جس کی سلطنت چین سے لے کر افریقہ تک تھی، وہ مسلمانوں سے معافی مانگ رہا ہے کہ ذرا کیڑے کے سوکھنے میں در ہوگئی تھی، میرے پاس اس کا کوئی متبادل کپڑا نہیں تھا جس کو بہن کر آجاتا۔ کسی نے یوچھا کہ خلافت کے بعد آپ کو کیا ہو گیا؟ گورنر پہلے بھی رہے، شاہی خاندان میں چھلے بھولے، مگر خلافت سے پہلے وہ ناز ونعمت، اور خلافت کے بعد یہ تقشف اور دنیا کی لذتوں سے بے زاری؟ آخریہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نفس اللہ تعالی نے ایسا بنادیا ہے کہ یہ مجھے کوئی مرتبہ اور کوئی منصب ملا، میرا نفس اس سے بالاتر مرتبہ و منصب کا خواستگار رہا، اور دنیا میں خلافت سے اویر کوئی مرتبہ نہیں رہا، کسی شخص کے لئے سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، جب اس مرتبہ پر میرا قدم پہنچا تو ساری دنیا میرے سامنے بے وقعت ہوگئ، اور اب میرا نفس آخرت کا طالب ہوگیا۔ اب دنیا کی کوئی چیز کیا حاصل کرنی ہے؟ ساری دنیا تو قدموں کے نیچے آگئی، مجھے تو

آگے جانا ہے۔

تو کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں کہ ساری دنیا تو قدموں کے ینچ ہے،
اور ان کی نظر پوری دنیا سے بالاتر ہے۔ انہوں نے دنیا کی ٹافیوں کو مقصد نہیں
بنایا، آخرت کے ہیرے اور جواہرات دے کر انہوں نے دنیا کی لڈتوں کو نہیں
بزیا، اس لئے ان کی محنت سب سے بلند اور ان کی نظر سب سے اونچی نکلی،
اور کچھ حضرات ان سے بھی اوپر چلے گئے، ان کی نظر میں دنیا مطلوب نہ
آخرت۔ صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، ان میں آخرت کی اور جنت کی طلب
بھی صرف اس لئے ہے کہ وہ رضائے اللی کا مقام ہے، اصل مطلوب صرف
ذات اللی ہے۔ غرض ہر انسان اپنی ذندگی کی کوئی غرض وغایت رکھتا ہے، گویا ہر
شخص صاحب غرض ہر انسان اپنی ذندگی کی کوئی غرض وغایت رکھتا ہے، گویا ہر
شخص صاحب غرض ہے، باتی یہ اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کی غرض چھوٹی، کسی کی
شخص صاحب غرض ہے، باتی یہ اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کی غرض چھوٹی، کسی کی
غرض بھی اونچی ہوگی، اور اسی قدر اس کا مقصد بھی اونچا ہوگا۔ اس لئے میں
غرض بھی اونچی ہوگی، اور اسی قدر اس کا مقصد بھی اونچا ہوگا۔ اس لئے میں
عرض کررہا تھا کہ ہم توہیں فقیر، ہمارا کوئی کام غرض کے بغیر ہو تاہی نہیں۔

## این ہمت کو او نجار کھو

ہارے حفرت ڈاکٹر عبد الحیٰ عارفی نوّر اللّٰہ مرفدہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے <u>تھ:</u>

ہمت بلند دار کہ پیش خدا وخلق باشد بہ قدر ہمت تو اعتبار تو باشد بہ قدر ہمت تو اعتبار تو لیعنی "اپی ہمت کو ذرا اونچا کرو، اس لئے کہ جتنی تمہاری ہمت اونچی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور مخلوق کے ہمت اونچی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور مخلوق کے

#### نزدیک بھی تمہاری قدر اتنی ہی بلند ہوگ۔"

اگرتم ایک ٹافی پر اپنا ایمان دے سکتے ہو تو تہماری قیمت چار آنے نکلی۔ اگر دنیا کی کسی بڑی دولت پر تم اپنا ایمان چ سکتے ہو تو تہماری قیمت اتن ہی دنیا کی کسی بڑی دولت پر تم اپنا ایمان چ سکتے ہو تو تہماری قیمت نکلی، اور اگر تم اس سے بھی اُونچ چلے گئے اور یہ کہا کہ کیا یہ دنیا میری قیمت ہے؟ لاحول ولا قوۃ الآ باللہ۔ کیونکہ دنیا کی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔

#### طالب علمي كاواقعه

این خود ثنائی تو نہیں کرنی چاہئے۔ مگر تہیں سمجھانے کے لئے بناتا ہوں، میری طالب علمی کا زمانہ تھا۔ حدیث شریف سے میں فارغ ہوچکا تھا، اگلی سیجھلی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ تو میرے دوستوں نے مولوی فاضل کے لئے یونیورشی میں واخلے لے لئے کہ این ذاتی تیاری کرکے امتحان دے دیں گے، مولوی فاضل بن جائیں گے، اس کے ذریعہ کوئی سرکاری ملازمت مل جائے گی۔ میرے دو ساتھی تھے، انہوں نے مولوی فاضل میں داخلہ لے لیا تھا، اور اس کی تیاری کررہے تھے، جب بھی تکرار کے لئے بیٹھتا، مجھ سے کہتے کہ تم بھی امتحان دے لو، میں کہتا میں غریب آدمی ہوں، ۸۰ رویے داخلہ کی فیس ہے، اتنی میں کہاں سے ادا کروں گا؟ ایک دن ان میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ تمہاری فیس میں بھردوں گا، تم داخلے کے لئے آمادہ ہوجاؤ، میں نے کہا سچ کہتے ہو؟ کہنے لگا بالکل؟ میں نے کہا کہ میں پہلے تو تمہیں ٹالٹاتھا، مگراب اصل جواب سنو، وہ یہ کہ اگر یونیورشی کی جانب سے میرے نام خط آئے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ کا داخلہ بغیر فیس کے منظور کیا جاتا ہے، آپ ازراہ کرم فلاں تاریخ کو ہماری امتحان گاہ تشریف

لے آئیں، آکر بیٹھ جائیں، کچھ نہ لکھیں، سادہ کاغذ چھوڑ کر چلے جائیں، ایک سطر بھی نہ لکھیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، اور آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو یونیورٹی میں سب سے اول نمبر قرار دیا جائے گا، بس آپ امتحان گاہ میں قدم رکھنے کی زحمت فرمائیں، میں نے کہا کہ اگر بالفرض یونیورٹی کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط بھی آجائے تب بھی میں یونیورٹی کی امتحان گاہ میں قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مولوی فاضل کے امتحان میں کامیانی کیا چیز ہے، یہ عہدے اور یہ ڈگریاں کیا چیز ہیں۔ مجھے اپنی نالائقی کے باوجود اس بات پر فخرہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا ہے، اس کے بعد مجھے تحسی ڈگری کی ضرورت نہیں، وہ میرے بجبین کا لاشعوری زمانہ تھا، شعور تو اب بھی نہیں ہے۔ بچپین میں خیالات بڑے عجیب ہوتے ہیں، میرا بھائی! تم لوگ مہمان ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو۔ دنیا تمہارے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بھئی ہمارا تو سارا کاروبار ہی غرض پر مبنی ہے۔ باقی غرض کا پیانہ آدمی کی ہمت سے طے ہو تا ہے۔ کتنی اونجی ہمت کا ہے؟ کتنا قد آور ہے؟ جس شخص کا مقصود ذات عالی بن جائے، آسان اس کے سامنے بیت ہے۔

#### الله تعالى كى ذات كو مقصد بناؤ

اگرتم اللہ کے طالب بن جاؤتو بہال کی زمین کی چیزیں تو کیاتم تو آسان سے اونچے ہو۔ میرے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ "جھی ایک دفعہ ہم دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگتے مانگتے خیال آیا، ارے! کس سے مانگ

رہے ہو؟ رب العرش ہے مانگ رہے ہو، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایبالگاکہ اسمان میرے ہاتھوں کے ینچے آگیا، اور میرے ہاتھ عرش ہے اوپر چلے گئے"، تم جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو، کہاں اٹھاتے ہو؟ کس داتا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، فور کرو کہ پھیلاتے ہو؛ ہاں تم بارگاہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، فور کرو کہ عرش کی بلندیاں اس کے سامنے کیا چیز ہیں؟ اور جب تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو تو کیا تم چھوٹے ہو؟ نہیں! تمہاری یہ گردن جو اس ذات عالی کے سامنے بھیگا کی اور کے سامنے جھک سکتی ہے؟ اور یہ ہاتھ جو اس ذات عالی کے سامنے اٹھے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھ سکتے ہیں؟ دراصل ہمیں اپنی عالی کے سامنے اٹھے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھ سکتے ہیں؟ دراصل ہمیں اپنی قبت معلوم نہیں۔ تو بھی ہمارا سارا کام غرض پر مبنی ہے۔

#### اعتكاف كامقصد كيابونا جائج؟

یہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے، روزہ رکھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے۔ لیکن کسی کی غرض پچھ ہے، کسی کی غرض پچھ ہے، کسی کی غرض پچھ ہے، ہماری ایک بی غرض ہونی چاہئے ہمارا ایک بی مقصد ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل ہوجائے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ امتحان لیا، اس کے امراء و وزراء اعتراض کرتے تھے کہ بادشاہ کو اپنے غلام (ایاز) سے بڑا تعلق خاطر ہے، اس کی بڑی عزت کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حالانکہ ہم ایسے ہیں، ویسے ہیں، لیکن بادشاہ کی نظر میں ہماری اتنی عزت نہیں، ایک دن بادشاہ کی نظر میں ہماری اتنی عزت نہیں، ایک دن بادشاہ نے کرا ایک عزب میں ایک بازار لگایا محل میں قبتی چیزیں جمع کردیں اور سب کو جمع کرکے بادشاہ نے کہا آپ حضرات میں سے جس کو جو چیز پند آئے وہ لے جائے، وہ ہماری طرف سے مدید ہے۔ ہر

آدی یہ سن کر اپنی پندگی چیزوں کی طرف اپکا، جیسے بھوکا روٹی پر ٹوٹنا ہے، ایاز کھڑے کا کھڑا رہا، اس نے کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، سلطان نے کہا کہ تم بھی اٹھالو۔ ایاز نے کہا حضور اکیا اجازت ہے کہ میں جو چیز چاہوں پند کرلوں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اجازت ہے جو چیز چاہو پند کرلو، ایاز نے سلطان کے سرپر ہاتھ رکھ دیا۔ اور کہا کہ مجھے تو یہ پند ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگوں کا امتحان لین مقصود تھا، اور اس امتحان کا نتیجہ سب کے سامنے آگیا، دیکھ لویہ تم ہو اور یہ ایاز ہے۔ اللہ تعالی بھی یہ دنیا کا بازار سجا کر ہمارا امتحان کے رہے ہیں۔ اے کاش! کہ ہم بھی کہیں کہ یا اللہ! ہمیں تو آپ پند ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارا ہوگیا۔ تو تمام عبادات سے مقصود محض رضائے اللی ہے۔ تو سب بچھ ہی ہمارا ہوگیا۔ تو تمام عبادات سے مقصود محض رضائے اللی ہے۔ اور بیباں جمع ہونا صرف اسی رضائے اللی کی مشق کے لئے ہے۔

#### اعتكاف كى سوغات

کرلو کہ فضول باتیں نہیں کریں گے۔ فضول کاموں میں مشغول ہونا وقت کا ضیاع ہے، اس سے پر ہیز کرو۔

ووم: ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، تاکہ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد بھی تمہیں ذکر و تلاوت سے مناسبت پیدا ہوجائے۔

سوم: این رفقاء کا اکرام کرنا سیکھو، اور کھانے میں، آرام میں، اور باقی چیزوں میں دوسرے معتلفین کا خیال کرو، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کی مشق کرو۔

چہارم: رمضان مبارک کا آخری عشرہ خصوصاً طاق راتیں بہت مبارک بیں، جہال تک اپنی صحت وقوت اجازت دے ان فیمتی لمحات کی قدر کرو، اور ان کو عبادت، ذکر و تلاوت، تبیجات، درود شریف اور صلوٰۃ التبیح سے معمور کرو۔ لیکن بھئی! اپنی صحت وقوت کا لحاظ ضرور رکھو، ایبانہ ہو کہ اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ اٹھاؤ اور پھر ہمت ہار دو۔

بینجم: میں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ التجاء الی اللہ ہے بعیک مانگئے کے بعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں اپنی حاجات پیش کرنا، اس سے بھیک مانگئے کے لئے ہم نے اعتکاف کیا ہے، اور اس کریم دا تا کے دروازے پر جمع ہوئے ہیں، اس لئے پوری دنیا سے میسو اور بے نیاز ہوکر اس کریم دا تا سے مانگئے رہو، جو جی میں آئے مانگو، خوب جم کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اور اس طرح آہ وزاری کے ساتھ مانگو کہ اس کریم دا تا کو ہماری عاجزی، ہماری بے کسی و بے بسی پر رحم آجائے۔

مانگو کہ اس کریم دا تا کو ہماری عاجزی، ہماری بے کسی و بے بسی پر رحم آجائے۔

شخشتم: یبال جو اصلاحی طقے قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی کرو، اور اپنے عیوب و نقائص کا مطالعہ کرو، اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ واستغفار کرو۔ اللہ عیوب و نقائص کا مطالعہ کرو، اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ واستغفار کرو۔ اللہ

تعالی ہمیں توفق عطاحرائیں اور اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ وآخر دعواناان الحمدللله رب العالمين۔



# اعتكاف كے مسائل كابيان

ذیل میں مولانا زوار حسین شاہ صاحب کی کتاب "ذبدة الفقه" سے اعتکاف کے مسائل درج کئے جاتے ہیں۔

#### اعتكاف كى تعريف:

شرع میں اعتکاف کے معنی مرد کا الی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے جس کا امام و مؤذن مقرر ہو لیعنی اس میں پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو، اور عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے۔

## اعتكاف كي اقسام:

اعتكاف تين قتم كا موتاب:

واجب، اور وہ نذر کا اعتکاف ہے خواہ وہ نذر کی شرط پر موقوف ہو یا موقوف نہ ہو یا موقوف نہ ہو، کسی شرط پر موقوف نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یول کہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں استے دن کا اعتکاف کروں اور کسی شرط پر موقوف ہونے کی مثال یہ ہے کہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے فلال بیار کو شفادی تو میں استے دن کا اعتکاف کروں گا۔ واجب اعتکاف کر وں گا۔ واجب اعتکاف کی کم سے کم مدت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دن ہے کیونکہ اعتکاف واجب واجب میں روزہ شرط ہے اور ایک دن سے کم کا روزہ مشروع نہیں ہے، اگر کسی واجب میں روزہ شرط ہے اور ایک دن سے کم کا روزہ مشروع نہیں ہے، اگر کسی

نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اعتکاف کرنا واجب ہے اور اس کی مدت متعین نہیں کی تو اس پر ایک دن کا اعتکاف واجب ہوگا، اعتکاف واجب کے لئے زیادہ مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے بس اگر تمام عمرکے اعتکاف کی نذر کرے تو جائز ہے۔

اسنت مؤکدہ: اور وہ ہرسال میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ اس کے لئے بھی روزہ شرط ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ شنت علی الکفایہ ہے پس اگر بستی والوں میں سے کسی ایک آدمی نے یا بعض لوگوں نے اس شنت کو ادا کرلیا تو باتی لوگوں سے اس کا مطالبہ ساقط ہوجائے گا، اگر بستی کے سب ہی لوگ اس کو ترک کردیں گے اور کوئی ایک شخص بھی اس شنت کو ادا نہیں کرے گاتو سب گنہگار ہوں گے۔

ونوں قسموں کے علاوہ ہے ہیں جو شخص جس وقت چاہے مستحب اعتکاف ادا دونوں قسموں کے علاوہ ہے ہیں جو شخص جس وقت چاہے مستحب اعتکاف ادا کرسکتا ہے۔ مستحب یعنی نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک ساعت یعنی تھوڑی دیر ہے، خواہ وہ رات کے وقت میں ہو یا دن کے وقت میں اور یہ سال کے تمام دنوں میں جائز ہے۔ پس اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوئے ہوئے ہی مستحب اعتکاف حاصل ہوجاتا ہے، خواہ وہ مسجد میں سے گزرتے ہوئے ہی اعتکاف کی نیت کرلے اور مسجد میں بیٹھے نہیں اور خواہ رات کے وقت میں ایساکرے، اس لئے کہ اس اعتکاف میں اس کا صرف مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہے خواہ وہ اتنا تھوڑا ہو جتنا کہ قدموں کے رکھنے میں وقت لگتا ہے، جب کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف مسجد میں ہوگا اور جب مسجد سے باہر آجائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہوجائے

گا۔ جو شخص معجد کے ایک دروازے سے داخل ہوکر دو سرے دروازے سے نکلنے کا ارادہ کرے تو چونکہ معجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے اس لئے اس کے واسطے حیلہ یہ ہے کہ وہ معجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو تاکہ وہ معجد کو راستہ بنانے والانہ ہے۔

فاكره: جب كوئى شخص مسجد ميں داخل ہو تو اس كو اعتكاف كى نيت كرلينى چاہئے تاكہ وہ جب تك مسجد ميں رہے اس كے لئے اعتكاف كا ثواب ملتا رہے اور اس كو مسجد ميں كھانا بينا اور سونا وغيرہ جائز ہوجائے، اس طرح اس كو روزانہ بہت دفعہ اعتكاف كرنے كا ثواب مل جائے گا۔ مسجد ميں داخل ہوتے وقت مسجد ميں داخل ہونے كى دعا كے ساتھ اعتكاف كى نيت كے لئے يہ الفاظ كہد لياكرے، "نويت الاعتكاف مادمت فى هذا المسجد" يا يوں كے "نويت سنة الاعتكاف مادمت فى هذا المسجد" يا يوں كے "نويت سنة الاعتكاف"

### اعتكاف كالحكم:

اس کا تھم یہ ہے کہ واجب اعتکاف میں یہ واجب اس کے ذمہ سے ادا ہوجاتا اور ثواب حاصل ہو تا ہے اور نفلی اعتکاف میں اس کو صرف ثواب حاصل ہو تا ہے۔

#### اعتكاف كاركن:

اس کار کن مسجد میں مخصوص طریقے پر ٹھہرنا ہے۔ اعت**کاف کی شراکط:** 

اعتكاف كے صحح ہونے كى شرطيں يہ ہيں:

🛈 نیت: خواہ اعتکاف واجب ہو یا شنت یا نفل ہو اس کی محت کے پہر لئے نیت کا ہونا شرط ہے، نیت کے بغیراعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، یعنی واجب اعتكاف نيت كے بغير كرنے ہے اس كے ذمه ہے ادا نہيں ہوگا اور نفل اعتكاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، جب کسی ایسے کام کے لئے معجد سے باہر جائے جس کے لئے جانا اعتکاف والے کے لئے جائز ہے تو معجد میں واپس آنے پر اس کو نئے سرے سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اعتكاف كرنا: جس معجد بين إذان واقامت بوتي بو وہاں اعتکاف کرنا درست ہے اور اس معجد میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے جس میں یانچوں وقت کی نماز کے لئے جماعت قائم نہ ہوتی ہو، جامع مسجد میں مطلقاً اعتكاف جائز ہے خواہ وہاں پانچوں ونت كى جماعت ہوتى ہو يا نه ہوتى ہو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے، پھرمسجد نبوی صلی الله عليه وسلم من افضل ہے، پر مسجد اقصلی لعنی بیت المقدس میں، پر ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی جامع مسجد میں افضل ہے اور یہ حکم اس وقتیت ہے جب کہ جامع معجد میں بانچ وقت نماز جماعت سے ہوتی ہو ورنہ اپنے محلّہ کی معجد میں جس میں یانچ وقت نماز جماعت سے ہوتی ہو افعنل ہے تاکہ نماز باجماعت کے لئے اس کو دو سری جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، پھرجس مسجد میں نمازی زیادہ موں اور وہاں جماعت بڑی ہوتی ہو، وہ افضل ہے۔ عورت اپنے گیر میں اس جگہ اعتكاف كرے جو اس نے يانج وقت نماز يا اعتكاف كے لئے مقرر كى ہو، اگر عورت نے اس مقررہ جگہ کے علاوہ گھر میں کسی اور جگہ اعتکاف کیا تو اس کا اعتكاف درست نہيں ہے، اگر اس نے پہلے سے گھريس كوئى جگه نماز كے لئے مقرر نہ کی ہو تواب مقرر کرلے اور اس میں اعتکاف کرے۔ ہر جورت کے لئے مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لئے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کرلے اور اس کو ہر طرح کی آلائش سے پاک صاف رکھے اگرچہ اس جگہ کے لئے مسجد کے احکام ثابت نہیں ہوتے لیکن عورت کے حق میں یہ جگہ مسجد جماعت کے حکم میں ہوجائے گی۔ مردوں کے لئے بھی نماز نوافل کے لئے اپنے گھر میں جگہ مخصوص کرنا مستحب ہے۔ عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیراعتکاف نہیں کرنا جائے۔

ا روزہ: واجب لینی نذر کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے بہاں تک کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک مہینہ کا اعتکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ ایک مہینے کا اعتکاف کرے اور روزے بھی رکھے۔ اگر کسی نے رات کے اعتکاف کی نذر کی تو درست نہیں ہے کیونکہ رات کے دفت روزہ نہیں ہوتا اور اگر رات کے ساتھ دن کے اعتكاف كى بھى نيت كرے تب بھى درست نہيں ہے كيونكہ اس نے نذر ميں دن کو رات کے تابع کیا ہے، پس جب متبوع میں نذر باطل ہوگئ تو تابع میں بھی باطل موجائے گی، لیکن اگر دن کے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے ساتھ رات کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو دونوں کا اعتکاف لازم ہوگا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں رات اور دن کا اعتکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ رات اور دن کا اعتکاف کرے اگرچہ رات کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن رات اس میں داخل ہوجائے گی۔ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے اور مسنون اعتکاف یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے ہیں اگر کسی نے، مثلاً مرض یا سفروغیرہ عذر کی وجہ ہے، رمضان کے اخیر عشرہ کے روزے نہیں رکھے اور اس عشرہ کا اعتکاف کیا تو یہ

اعتکاف شنت مؤکدہ علی الکفایہ کی جگہ ادا نہیں ہوگا بلکہ نغلی ہوگا۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تواس کی نذر صحیح ہے، یعنی یہ نذراس پر لازم ہوجائے گی اور رمضان کے روزے اعتکاف کے روزوں کی بجائے کافی ہوجائیں گے۔ لیکن اگر اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کے لئے کسی اور مہینے کا اعتکاف کی گاتار کرے اور اس میں روزے رکھے اور اگر کسی نے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نذرکی اور اس نے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نذرکی اور اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے پھر لگاتار ایک مہینے کے نزرکی اور اس نے ماہ رمضان کے تو جائز ہے۔

المسلمان ہونا: کیونکہ کافر عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔

عاقل ہونا: کیونکہ مجنون نیت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اصل میں یہ دونوں امر نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی، اور عقل کے بغیر درست نہیں ہوتی، اور اعتکاف میں نیت شرط ہے۔

ک جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، کیونکہ جنابت اور عیض و نفاس کی حالت میں مبعد میں آنا منع ہے اور اعتکاف کی عبادت مبعد کے بغیر اوا نہیں ہوتی۔ بالغ ہونا اعتکاف کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔ پس سمجھ والے لڑکے کا اعتکاف صحیح ہوگا جیسا کہ اس کا نفلی روزہ درست ہوجاتا ہے۔ مرد ہونا اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ پس عورت کا اعتکاف خاوند کی اجازت سے جائز ہے اور غلام کا اعتکاف اس کے مالک کی اجازت سے صحیح ہے آگر چہ وہ اعتکاف کی اجازت سے صحیح ہے آگر چہ وہ اعتکاف کی اجازت دور جب عورت کو اسکے خاوند نے اعتکاف کی اجازت دے دی تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس کا منع کرنا صحیح نہیں دے دی تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس کا منع کرنا صحیح نہیں

#### اعتكاف كى خوبياں

#### اعتكاف كى بهت سے خوبيال بين ان ميں سے يكھ يہ بين:

- اسے قلب کو دنیاوی امور سے فارغ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتا ہے اور دنیا کے اشغال سے اپنے آپ کو الگ کردیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ اس کی طرف التجا کرنے کے لئے اس کا تقرب حاصل وکرم کے ساتھ اس کی طرف التجا کرنے کے لئے اس کا تقرب حاصل کرے۔
- اعتکاف کرنے والے کے تمام او قات نماز میں صرف ہوتے ہیں خواہ حقیقتاً ہوں یا حکماً کیونکہ وہ ہروفت نماز باجماعت کے انتظار میں رہتا ہے۔
- اعتکاف کرنے والا اپنے اندر فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی فرمانبرداری کرتا اور نافرمانی سے بچتا اور کھانا پینا بقدر امکان ترک کرتا ہے۔
- اعتكاف كرنے والا شيطان اور دنيا كے مكر وغلبہ سے محفوظ ہو تا ہے گويا كه مضبوط قلعہ ميں محفوظ ہوجاتا ہے۔
- ک اعتکاف کرنے والا اپنے پروردگار کے گھر کو لازم پکڑتا ہے تاکہ وہ اس کی حاجت پوری کرے اور اس کو بخش دے۔
  - ے اعتکاف اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اشرف الاعمال ہے۔

- اعتكاف كرف والله تعالى كا قرب حاصل مو تا ہے۔
- اعتکاف عبادت ہے کیونکہ اس حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپی بندگی وعاجزی کا اظہار کرتا اور بقدر امکان ہر دفت عبادات میں مشغول رہتاہے۔

#### اعتکاف کے آداب ومستحبات

- ک نیک باتوں کے سوا اور کوئی کلام کرنا مکروہ ہے، اعتکاف کے علاوہ بھی مسجد
  میں اور باتوں کے بارے میں بی عظم ہے اور اعتکاف والے کے لئے
  بدرجہ اولی ہے۔ نیک باتوں سے مراد وہ باتیں ہیں جن میں گناہ نہ ہو،
  مباح کلام کرنا ضرورت کے وقت نیک کام میں شامل ہے اور بلا ضرورت
  نیک کام میں شامل نہیں۔ اگر مباح کلام تقرب کے قصد سے ہو تو اس
  میں ثواب طے گا۔
- اعتکاف میں اکثر او قات قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، نوافل پڑھنا اور درس پڑھنا اور درس دین علم پڑھنا اور درس دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو سرے انبیا علیہم السلام کی سیرت وحالات اور نیک لوگوں کے حالات وحکایات کا پڑھنا اور بیان کرنا اور دینی امور کے لکھنے میں مشغول ہونا اختیار کرے۔
  - س رمضان کے اخیر عشرہ کے اعتکاف کا التزام کرے۔
- اعتکاف کے واسطے افضل مسجد کو اختیار کرے مثلاً مسجد الحرام یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسجد اقصلی یا جامع مسجد کو اختیار کرے۔
- اخیر عشرہ کا اعتکاف کرے تو اکیسویں شب کو یعنی

بیں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قدرے پہلے مسجد میں داخل ہوجائے اور رمضان المبارک کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے باہر آجائے۔

# جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہوجا تا ہے اور جن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا

اعتكاف كو فاسد كرنے والى چيزس بير بين:

مسجد سے باہر نکلنا: اعتکاف کرنے والے کو چاہئے کہ اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلے اور نہ رات میں، اگر عذر کے بغیر تھوڑی دیر کے لئے بھی مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گاخواہ وہ جان بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر۔ اگر کسی عذر سے باہر نکلنے پر ضرورت سے زیادہ باہر ٹھہرا رہا تب بھی اس کا واجب اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور نفلی اعتکاف ختم ہوجائے گا۔ عذر کی وجہ سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وہ عذرات جن کی وجہ سے اعتکاف والے کامسجدسے نکلنا جائز ہے یہ ہیں:

اول طبعی حاجت: یعنی پیشاب، پاخانه، استنجا، وضواور فرض عسل کے لئے لیے اگر احتلام ہوجائے تو عسل کرنے کے لئے معجد سے باہر جانا جائز ہے۔ پس جب بیشاب یا پاخانه کے لئے مسجد سے نگلے تو اس کو گھر میں داخل ہونے کا کوئی مضا گفتہ نہیں ہے، لیکن قضائے حاجت کے بعد طہارت یعنی استنجا و وضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے اگر طہارت کے بعد وہ اپنے گھر میں تھوڑی دیر مجمی ٹھہرا رہا تو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اگر اعتکاف کرنے والے کے دو

گھر ہوں جن میں سے ایک نزدیک اور دوسرا دور ہو تو بعض کے نزدیک دور والے محرمیں قضائے حاجت کے لئے جانا جائز ہے اور اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے اور اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اگر مسجد کے ساتھ بیت الخلاء ہو جو گھر کی بہ نسبت قریب ہے تو اس صورت میں وہی اختلاف ہے جو دو گھروں کے بارے میں بیان ہوا۔ اس کئے احتیاطاً قریب والے بیت الخلاء کو استعمال کرے، لیکن اگر وہ شخص مسجد کے بیت الخلاء سے یا اپنے دو محمروں میں ہے ایک محمر والے بیت الخلاء سے مانوس نہ ہو اور وہاں اس کو آسانی سے رفع حاجت نہ ہوتی ہو تو اپنے مانوس بیت الخلاء میں رفع حاجت كے لئے جانا بلا اختلاف جائز ہے، اگرچہ وہ دور ہو۔ جب حاجت طبعی كے لئے نکلے تواس کے لئے و قار وسکون کے ساتھ آہت آہت چلنا جائز ہے۔ کھانا پینا اور سونا این اعتکاف کی جگہ میں کرنا چاہئے، اس کے لئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف والے کے لئے گھرہے کھانا لانے والا کوئی شخص نہ ہو تو اس کو گھر سے کھانا لے آنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ بیشاب یا خانہ کی طرح طبعی حاجت میں داخل ہے (لیکن اس کو چاہئے کہ کھانا لے کر فوراً مسجد میں آجائے اور وہیں آکر کھائے)۔

دوم شرعی حاجت: مثلاً اذان دینے یا جمعہ کی نماز اداکرنے کے لئے باہر نکانا جائز ہے۔ پس اگر اذان کے مینارہ کا دروازہ مبحد سے باہر نکلا اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مبحد سے باہر ہو تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا خواہ وہ مؤذن ہو یا نہ ہو، اور اگر اذان کا مینارہ اندر ہو تو بدرجہ اولی اس پر چڑھنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے تحری (اٹکل) کرکے اندازاً ایسے وقت نکلے کہ جامع مبحد میں پہنچ کر خطبہ کی اذان سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد اور چار

ر کعتیں شنت جمعہ قبلیہ پڑھ لے۔ اس کا اندازہ اعتکاف کرنے والے کی رائے پر موقوف ہے۔ اگر اندازہ غلط ہوجائے لعنی کچھ پہلے پہنچ جائے تو پچھ مضا نقہ نہیں، اور نماز فرض جمعہ اوا کرنے کے بعد اس قدر ٹھہرے کہ چار یا چھ رکعتیں یڑھ لے۔ فرض جمعہ سے پہلے کی چار رکعتیں اور بعد کی چار یا چھ رکعتیں اعتکاف والی مسجد میں بھی ادا کرسکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جامع مسجد میں ادا کرے، اكر زياده دير جامع مسجد مين تهمرا ربا، مثلاً ايك دن رات وبان تهمرا ربايا باقي اعتكاف وبین بوراكیا- تو اس كا اعتكاف فاسد نهیس موگا، گراییا كرنا مكروه تنزیمی ہے۔ اگر کسی عذر، مثلاً مسجد کے گرجانے یا زبردستی کسی کے نکال دینے کی وجہ سے یا این جان ومال کے خوف سے مسجد سے نکلا اور اس وقت اعتکاف کی نیت سے دوسری مسجد میں داخل ہوگیا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوا، تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مذکورہ دو قتم کے عذرات کے علاوہ کسی اور عذر سے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ پس اگر بیاری یا خوف کی وجہ سے یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے مسجد سے نکلے گاتو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گالیکن اگر بشری حاجت پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لئے مسجد سے باہر نکلا پھراسی ضمن میں مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے چلاگیا تو جائز ہے، جب کہ اس کامسجد سے نکلنا خاص اس مقصد کے لئے نہ ہو اور وہ راستہ سے نہ پھرے اور نماز جنازہ یا مریض کی مزاج پرسی سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے ورنہ اعتكاف فاسد ہوجائے گا۔ اگر نذر كرتے وقت شرط كرلى ہوكہ وہ عيادت مريض يا نماز جنازہ یا مجلس علم میں حاضر ہوگاتو اب امورکی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنے پر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مسجد سے نکلنے کا مطلب قدموں کا مسجد سے باہر نکالنا ہے۔ پس اگر اپنا سرمسجد ہے باہر نکالے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ سب احکام واجب اور شنت مؤکدہ اعتکاف کے ہیں، اگر نفلی اعتکاف میں عذر سے یا بلا عذر مسجد سے نکلے، تو پچھ مضا گفتہ نہیں ہے۔ اگر نفلی اعتکاف شروع کیا پھر توڑ دیا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے کیونکہ یہ اس اعتکاف کو ختم کرنا ہے توڑنا نہیں ہے اور شنت مؤکدہ لیعنی رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف بھی شروع کرکے توڑ دینے سے ختم ہوجائے گا شنت مؤکدہ کی بجائے اوا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پورے عشرہ کا بی ہو تا ہے اس سے کم کیا ہوا اعتکاف نفلی بن جائے گا اور اس پر اس دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا گا اور اس پر اس دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا

اعتكاف توڑنے والى چيز جماع اور اس كے لوازم بيں۔ اعتكاف والے پر جماع اور اس کے لوازم حرام ہیں۔ پس پیشاب پاخانہ کے مقام میں دخول سے اعتكاف فاسد موجاتا ہے، خواہ انزال مو يا نه مو، اور لوازم جماع مثلاً مباشرت (بدن سے بدن ملانا) بوسہ، مساس، معانقہ اور پیشاب ویاخانہ کے مقام کے علاوہ تحسى اور جگه مثلاً ران يا پيپ وغيره بين جماع كرنا، ان سب صورتول بين اگر انزال ہوجائے تو اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے اور اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نهيس هوتا، خواه جماع ولوازم جماع دن ميس واقع هول يا رات ميس اور جان بوجه کر ہوں یا بھول کر اور خواہ رضامندی کی حالت ہوں یا اکراہ کی حالت ہر حال میں اعتكاف فاسد ہونے كا حكم كيسال ہے، خواہ جماع مسجد سے باہرواقع ہو۔ خلاصہ يہ ہے کہ جماع ولوازم جماع کی جن صورتوں میں روزہ فاسد ہوجاتا ہے ان سب صورتوں میں اعتکاف بھی ہوجاتا ہے اور جن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہو تا ان صورتوں میں اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہے کہ اعتکاف کے لئے دن رات اس تھم میں برابر ہیں اور روزے میں صرف دن کے وقت لیعنی

روزہ کے حالت میں یہ چیزیں روزہ کو فاسد کردیتی ہیں، جماع اور اس کے لوازم کے علاوہ روزہ کو توڑنے والی دو سری چیزوں سے داجب وسنت مؤکدہ اعتکاف اس وقت ٹوٹ جائے گا جب کہ روزہ کو توڑنے والی چیز دن میں لیمنی روزہ کی حالت میں پائی جائے کیونکہ روزہ اعتکاف کے لئے شرط ہے اس لئے جب روزہ ثوٹ گیا۔ ثوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔

اعتکاف کو توڑنے والی تیمری چیز ہے ہوشی اور جنون ہے۔ ہے ہوشی یا جنون سے اعتکاف اس وقت باطل ہو تاہے جب کہ وہ دو یا زیادہ دن تک رہے،
کیونکہ ان دنوں میں نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ فوت ہوجائے گا
لیکن پہلے دن کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا جب کہ اس نے وہ دن مجد ہی میں
پوراکیا ہو کیونکہ نیت پائی گئ ہے، لیکن اگر وہ مجد سے باہر نکل گیا تو جنون یا
ہوشی دور ہونے کے بعد اس پر اس دن کی قضا لازم ہوگی اوراس دن کے
علاوہ ہے ہوشی یا جنون کے باقی دنوں کا اعتکاف بھی جنون و بے ہوشی دور ہونے
کے بعد قضا کرے، اگر چہ وہ جنون بہت طویل ہوگیا ہو اور جب اس واجب رایعنی
نذر کے) اعتکاف کی قضا پر قادر ہو تو اس کو روزہ کے ساتھ قضا کرے۔

فائدہ: اگر وہ واجب (لیمن نذرکا) اعتکاف کسی معین مہینے کا ہوتو جس قدر دن باقی رہ گئے ہوں صرف اتنے ہی دن کا اعتکاف قضا کرے، اس کے سوا اور پچھ نہیں اور اگر وہ واجب اعتکاف غیر معین مہینے کا ہوتو فاسد کردیئے کے بعد اس کو نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہوگا کیونکہ وہ لگا تار ادا کرنا لازم ہوا ہے، خواہ اس اعتکاف کو اپنے فعل سے کسی عذر کے بغیر فاسد کیا ہو یا اپنے فعل سے کسی عذر کی وجہ سے فاسد کیا ہو یا اس کے فعل سے کسی عذر کی بغیرہی فاسد ہوا ہو۔

## وه چیزیں جو اعتکاف میں حرام یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں

ک خاموش رہنا: اگر اعتکاف میں عبادت سمجھ کر خاموش رہے تو کروہ تحری ہے اور اگر اس کو عبادت نہ سمجھتا ہوتو کروہ نہیں ہے۔ بری باتوں سے خاموشی اختیار کرنا فرض و واجب ہے کیونکہ بات کرنا بھی حرام ہوتا ہے، مثلاً غیبت کرنا، اور بھی مکروہ ہوتا ہے جیسے برے شعر پڑھنا یا سامان تجارت بیچنے کے لئے اللہ تعالی کا ذکر کرنا، اس لئے پہلی فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو مری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو مری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو مری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو مری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو مری فتم سے چپ رہنا واجب ہے۔ غیر مفید باتیں کرنے سے اپنی زبان کو بچانے کے لئے خاموش رہنا مکروہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر وفت تلاوت قرآن پاک وذکر وغیرہ عبادت میں گزارے۔ خاموش رہنے کے یہ احکام مجد سے باہر اور اندر والے اور جو شخص اعتکاف میں نہ ہو سب کے لئے کیساں ہیں، مجد میں اور والے اور جو شخص اعتکاف میں نہ ہو سب کے لئے کیساں ہیں، مجد میں اور اعتکاف والے یہ احکام ہیں۔

اگر اعتکاف والے شخص نے دن میں (روزہ کی حالت میں) بھول کر پچھ کھا پی لیا تو چونکہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس کا اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوگا۔

آگر اعتکاف والا شخص کھانا اور اپنی ضرورت کی چیزیں مسجد میں بیچے یا خریدے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر خرید و فروخت تجارت کے ارادہ سے کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر خرید و فروخت تجارت کے ارادہ سے کرے تو کروہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں نکاح کرنا، طلاق سے رجعت کرنا، لباس پہننا، خوشبو او تیل لگانا جائز ہے۔

اعتکاف کرنے والے کو معجد میں تجارت کے قصد سے خرید و فروخت

کی بات کرنا مکروہ ہے، خواہ سامان تجارت وہاں حاضر کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور بغیر اعتکاف والے کے لئے مسجد میں خرید وفروخت کرنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ تجارت کے لئے مسجد میں خرید وفروخت کرنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ تجارت کے لئے یا بغیر تجارت کے ہو۔ اور خواہ سامان تجارت حاضر ہو یا نہ ہو، اور خواہ اپنے لئے یا اپنے اہل وعیال کے لئے اس کا مختاج ہو یا نہ ہو۔

صامان تجارت کومسجد میں موجود کرنا مکروہ تحری ہے اور جو کھانا اعتکاف والے نے خریدا اس کومسجد میں لانے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

ک مسجد میں وطی (جماع) اور اس کے لوازم لینی بوسہ لینا اور چھونا اور معانقہ کرنا وغیرہ حرام ہے۔

ک گالی گلوچ اور لڑائی جھڑے سے اعتکاف فاسد نہیں ہو تا لیکن یہ افعال مسجد میں اور مسجد سے باہر ممنوع و حرام ہیں۔ پس اعتکاف کی حالت میں بدرجہ اولی ممنوع و حرام ہیں اس لئے ان سے بچنا ہروقت ضروری ہے۔

#### اعتكاف كے متفرق مسائل

بن جب کوئی شخص اپنے اوپر اعتکاف واجب کرنے کا لیعنی اعتکاف کی نذر ماننے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ زبان سے بھی کے صرف دل سے نیت کرنا اعتکاف واجب ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اور اس سے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔

آکر تنتیہ یا جمع کے صیغہ کے ساتھ لیعنی دو دن یا تین یا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو ان اعتکاف کی نذر کی تو ان دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو ان دنوں کے ساتھ ان کی راتوں کا اور ان راتوں کے ساتھ ان کے دنوں کا اعتکاف بھی لازم ہوجائے گا، اور یہ تھم اس وقت ہے جب کہ کچھ نیت نہ کی ہو یا دن

اور رات دونوں مراد لئے ہوں، لیکن اگر دنوں کی نذر میں خالص دنوں کی اور رات دونوں مراد لئے ہوں، لیکن اگر دنوں کی نذر میں خالص اعتکاف لازم ہوگا اور اس کو متفرق طور پر ادا کرنے کا اختیار ہے اس پر راتوں کا اعتکاف واجب نہیں ہوگا کو در صرف راتوں کے اعتکاف کی نذر میں اس پر پچھ واجب نہیں ہوگا کے ونکہ راتیں روزے کا محل نہیں ہیں اور اگر صرف ایک ہی دن کے اعتکاف کی نذر کرے تو پھر رات منمنا داخل نہیں ہوگا اور چونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا اس لئے وہ نذر لنو موجائے گی۔

جب اعتکاف کے واجب ہونے میں رات داخل نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ متفرق طور پر ادا کرے یا لگا تار ادا کرے اور جب رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اس کو لگا تار اعتکاف کرنا واجب ہوگا، متفرق طور پر ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔

جب اعتکاف میں رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اعتکاف کی ابتداء رات سے ہوگ۔ پس وہ اپنی نذر کے پہلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے معجد میں داخل ہوجائے اور اپنی نذر کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد معجد سے نکلے، اور جب صرف دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو دن سے اعتکاف شروع کرے اور طلوع فجرسے پہلے معجد میں داخل ہوجائے اور غروب آفاب کے بعد معجد سے باہر نکلے۔

اگر ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور اس دن ہے ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اعتکاف کرلیا یا مبحد حمام دن ہے ایک دن پہلے یا اس مہینہ سے ایک مہینہ پہلے اعتکاف کرلیا یا مبحد حمام میں اعتکاف کرلیا تو جائز ہے، ای میں اعتکاف کرلیا تو جائز ہے ہائے کے دو ایک کرلیا تو جائز ہے ہائے کہ میں اعتکاف کرلیا تو جائز ہے ہائے کہ دو ایک کرلیا تو جائز ہے ہائے کہ دو ایک کرلیا تو جائز ہے ہائے کرلیا تو جائز ہے ہائے کہ دو جائز ہے ہائے کرلیا تو جائے کرلیا تو جائز ہے ہائے کرلیا تو جائے کرلیا تو جائے

طرح معین وقت کے بعد بھی ادا کرسکتا ہے۔

آ اگر گزرے ہوئے مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تو اس کی نذر صحیح نہیں ہوگ۔

ک اگر کسی نے ایک مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی پھروہ ادا کرنے سے پہلے مرگیا تو اگر اس نے فدیہ کی وصیت کی ہوتو ہر روزہ کے اعتکاف کے بدلہ میں صدقہ فطر کی مقدار گیہوں یا جو وغیرہ سے دیئے جائیں اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وار توں پر جر نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وار توں نے اجازت دے دی تو اس کا فدیہ دینا جائز ہے۔ اگر کسی نے مرض کی حالت میں ایک مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور وہ تذرست نہ ہوا یہاں تک کہ مرض کی حالت میں ہی مرگیا تو اس پر بچھ واجب نہ ہوگا اور اگر ایک دن کے لئے اچھا ہوگیا پھر مرگیا تو سارے مہینہ کے عوض فدیہ دیا جائے گا۔

آب جب واجب اعتکاف فاسد ہوجائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ پس اگر کسی معین مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تھی اور اس نے ایک دن یا زیادہ دنوں کا روزہ توڑ دیا تو استے ہی دن قضا کرے جن کا روزہ توڑا ہے، اور اگر غیر معین مہینے کے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے کسی دن کا روزہ توڑ دیا تو نئے سرے سے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے کسی دن کا روزہ توڑ دیا تو نئے سرے سے اعتکاف کرے، اس لئے کہ اس کا لگا تار ادا کرنا واجب ہے، خواہ اس نے اپنے فعل سے عذر کے بغیر فاسد کیا ہو یا عذر کے ساتھ لیکن اگر معتبر عذر کے بغیر فاسد کردے گا تو گنجگار ہوگا۔ واللہ اعلم

ں.....ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا بعنی چند پارے پڑھ کر چھوڑ دیئے مجبوری کے تحت کیادہ شخص اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے ؟

ج..... ضرور بیٹھ سکتا ہے'اس کو قرآن مجید بھی ضرور مکمل کرنا چاہئے۔اعثکاف میں اس کابھی موقع ملے گا۔ س..... کیاایک مسجد میں صرف ایک اعتکاف ہو سکتا ہے یاایک سے زائد بھی؟ ج..... ایک مسجد میں جتنے لوگ چاہیں اعتکاف بیٹھیں اگر سارے محلے والے بھی بیٹھنا چاہیں توبیٹھ سکتے ہیں۔

س..... حالت اعتكاف ميں جس مخصوص كونه ميں يرده لگاكر بيٹھا جاتا ہے كيا دن كويا رات کو وہاں سے نکل کر مسجد کے کسی عکھے کے نیچے ہوسکتا ہے یا نہیں؟ معتکف کسے کتے ہیں اس مخصوص کونہ کو جس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری مسجد کو معتلف کہا جاتا ہے؟ اور بعض علماً سے سنا ہے کہ دوران اعتکاف بلا ضرورت گرمی دور کرنے کے لئے عسل کرنا بھی درست نہیں 'کیا ہیہ صحیح ہے ؟اور اگر بحالت ضرورت مسجد سے نکل کر جائے' اور كسى مخص سے باتوں ميں لگ جائے ، توكياليي حالت مين أغيكاف تونے كايا نہيں ؟ ج ..... مسجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے تجویز کی گئی ہو اس میں مقید رہنا کوئی ضروری نہیں 'بلحہ بوری مسجد میں جہال جاہے دن کویارات کو بیٹھ سکتا ہے اور سوسکتا ہے ٹھنڈک ماصل کرنے کے لئے عنسل کی نیت سے معجد سے نکلنا جائز نہیں'البتہ اس کی گنجائش ہے کہ تبھی استنجاد غیرہ کے تقاضے سے باہر جائے تووضو کے بجائے دوجار لوٹے یانی کے بدن پر ڈال لے 'معتکف کو ضروری تقاضوں کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں تھھر نا جا ہے' بغیر ضرورت کے اگر گھڑی تھر بھی باہر رہا تو امام ابد حنیفیہ کے نزدیک اعتكاف ٹوٹ جائے گا'اور صاحبينؓ كے نزديك نہيں ٹوٹما' حفزت امامؓ كے قول میں احتیاط ہے اور صاحبینؓ کے قول میں وسعت اور گنجائش ہے۔

س....کیااعتکاف میں بیٹھنے کے لئے جو چاروں طرف چادریں لگا کرایک حجر ہ بہایا جاتا ہے۔ ضروری ہے یااس کے بغیر بھی اعتکاف ہو جاتاہے ؟

ج..... چادریں معتکف کی تنهائی ویکسوئی اور آرام وغیر و کے لئے لگائی جاتی ہیں ور ندہ اعتکاف ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ س .....اعتکاف کے دوران گفتگو کی جاسکتی ہے یا نہیں ؟اگر کی جاسکتی ہے تو گفتگو کی نوعیت بتاکیں ؟

ج ....اعتکاف میں دینی گفتگو کی جاسکتی ہے اور بقد ردینوی بھی۔

س ..... دوران اعتکاف تلاوت کلام پاک کے علاوہ سیرت اور فقہ سے متعلق کتب کا مطالعہ کیاجاسکتاہے ؟

ج ..... تمام وین علوم کا مطالعه کیا جاسکتا ہے۔

س .....مسئلہ بیہ ہے کہ ہم لوگوں کے مسجد جو کہ مہران شوگر ملز ٹنڈوالہ پار ضلع حیدر آباد کی کالونی میں واقع ہے' اس مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ہماری مل کے ریذیڈنٹ ڈائر بکٹر صاحب (جو کہ ظاہری طور پر انتائی دیندار آدمی ہیں)اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔لیکن ان کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس گوشہ میں بیٹھتے ہیں وہاں گاؤ تکیہ اور قالین کے ساتھ ٹیلیفون بھی لگوالیتے ہیں جو کہ اعتکاف مکمل ہونے تک وہیں ر ہتا ہے اور موصوف سار ادن اعتکاف کے دور ان اسی ٹیلیفون کے ذریعیہ تمام کاروبار اور . مل کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔اس کے علاوہ تمام دفتری کارروائی' فائلیں وغیر ہ مسجد میں منگواکران پر نوٹ وغیر ہ لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ موصوف شیپ ریکارڈ لگواکر مسجد میں ہی قوالیوں کے کیسٹ سنتے ہیں جبکہ قوالیوں میں ساز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیامسجد میں اس کی اجازت ہے کہ قوالی سی جائے ؟ اس کے علاوہ موصوف مسجد میں ٹیلی ویژن سیٹ بھی رکھواکر ٹیلی کاسٹ ہونے والے تمام دینی پروگرام بروے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔اور موصوف کے ساتھ ان کے نوکر دغیرہ بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ ہماری کالونی کے متعدد نمازی موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ سے مبحد میں نمازیر صنے نہیں آتے۔ کیاان نمازیوں کا یہ فعل صحیح ہے؟ ج .....اعتکاف کی اصل روح سے کہ اتنے دنوں کو خاص انقطاع الی اللہ میں گزاریں

اور حتی الوسع تمام دنیوی مشاغل بد کرد ئے جائیں۔ تاہم جن کا مول کے بغیر چارہ نہ ہوان کا کرنا جائز ہے۔ لیکن مسجد کو استے دنوں کے لئے دفتر میں تبدیل کردیتا ہے جا بات ہے اور مسجد میں گانے جانے کے آلات جانایا ٹیلی ویژن در کھنا حرام ہے جو نیکی برباد گناہ لازم کے مصدات ہے۔ آپ کے ڈائر مکٹر صاحب کو چاہئے کہ آگرا عثکاف کریں تو شاہانہ نہیں فقیرانہ کریں اور محر مات سے احتراز کریں ورنہ اعتکاف ان کے لئے کوئی فرض نہیں۔ خدا کے گھر کو معاف کریں 'اس کے نقدس کو پامال نہ کریں۔

س.... کیا حالت اعتکاف میں معتکف (معجد کے کنارے پر بیٹھ کر) حالت پاکی میں صرف سستی اور جسم کے یو حجل بن کو دور کرنے کے لئے عسل کر سکتا ہے 'اور کیااس سے اعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے 'جبکہ یہ عسل معجد کے حدود کے اندر ہو 'اور کیااس سے معجد کی بے ادبی تو نہیں ہوتی ؟

ج.....عنسل اور وضو سے مسجد کو ملوث کرنا جائز نہیں 'اگر صحن پختہ ہے 'اور وہال سے پانی بائر سکن پختہ ہے 'اور وہال سے پانی باہر نکل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کو ساف کر دے۔
کر دے۔

س ..... ہمارے محلّہ کی مسجد میں دو آدمی اعتکاف میں بیٹھے تھے زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے دمایا ہے کہ اس سے دہ مسجد کے عنسل خانہ میں عنسل کرتے تھے۔ایک صاحب نے بیہ فرمایا ہے کہ اس طرح عنسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ؟

ج ..... من البته یه موسکتا کے لئے عسل کی نیت سے جانا معتلف کے لئے جائز نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر عسل خانے میں دوچار لوٹے بدن پر ڈال لیا کریں 'جتنی دیر میں وضو ہو تا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آجایا کریں الغرض عسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں 'طبعی

ضرورت کے لئے جائیں توبدن پر پانی ڈال سکتے ہیں۔ اور کپڑے بھی مسجد میں اتار کر جائے تاکہ عنسل فانے میں کپڑے اتار نے کی مقدار بھی ٹھہر نانہ پڑے۔

سسسیں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میر کی مراد پور کی ہوگئ تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا مگر میں اس طرح نہ کر سکا۔ تو مجھے بتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں ؟ کہ میر کی یہ منت پور کی ہو جائے۔ باتی دوروزے نہ رکھنے کے لئے بتا ہے کہ کتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہوگا؟

ج.....آپ نے جتنے ون کے اعتکاف کی منت مانی تھی استے ون اعتکاف میں بیٹھا آپ

پر واجب ۔ ، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو تااس لئے ساتھ روزے رکھنا بھی
واجب ہیں۔ جب تک آپ یہ واجب اوا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ رہے گااور اگر ای
طرح بغیر کئے مر گئے تو قدرت کے باوجود واجب روزوں کے اوانہ کرنے کی سز ا
بھگتنا ہوگی۔ اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیہ اواکرنے کی وصیت بھی لازم ہوگ۔

۲: سب جتنے دن کے روزوں کی منت مانی تھی استے دن کاروزہ رکھنا ضرور ک
ہے اس کا فدیہ اوا نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اگر آپ استے ہوڑ ھے ہو گئے ہوں کہ روزہ نہیں
رکھا جاسکتا یا ایسے وائی مریض ہوں کہ شفا کی امید ختم ہو چکی ہے تو آپ ہر روزے کے
عوض کی مختاج کو دو و قتہ کھانا کھلاو یجئے یا صدقہ فطر کی مقد ار غلہ یا نفتر روپ دے
و تبجئے۔



اوراس کی تلاوت کے فوائدو ثمرات

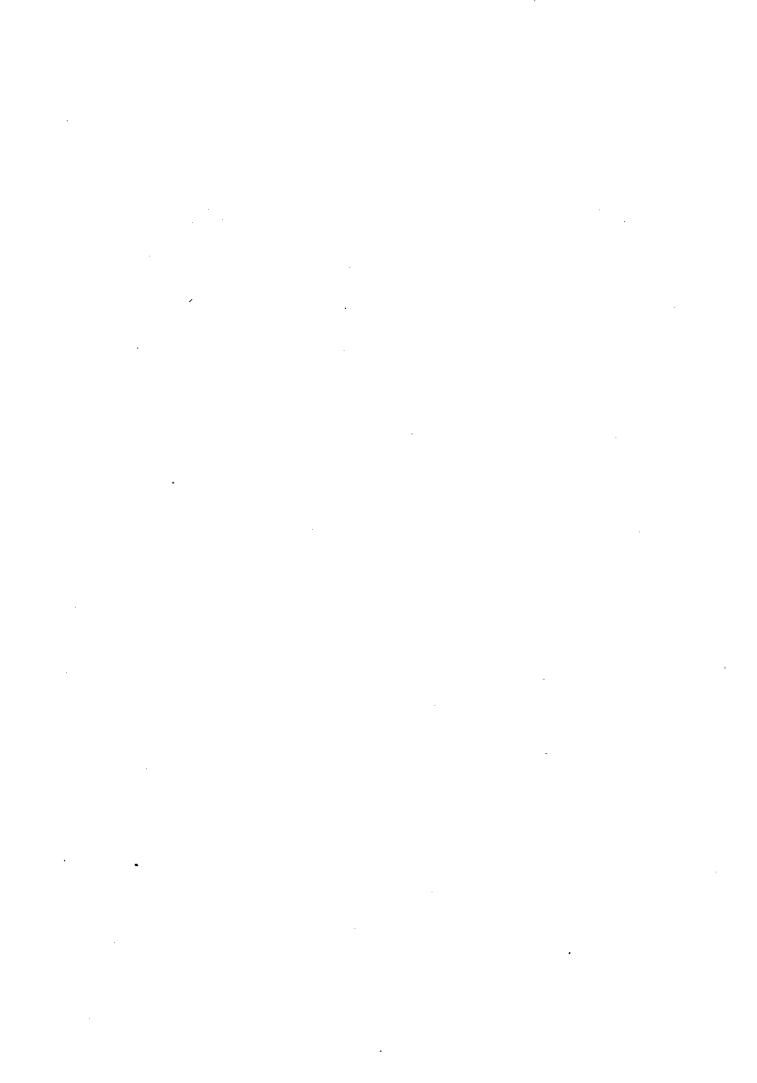

# الرسوطائي

عنوان صفح

- \* قرآن كايك حرف پردس نيكيال
  - \* قرآن کریم سے محبت
  - تلاوت قرآن کی مقدار
  - \* بچول کی تعلیم کی ضرورت واہمیت
    - تلاوت قرآن كاثواب
    - \* كشف قبور كاسبق آموز واقعه
      - \* خوش قسمت لوگ
        - دعاختم قرآن
- تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقہ

**──────** 

# 

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

یہاں آپ حفرات کی مسجد میں مدرسہ حفظ قرآن شروع ہوا ہے، اس کے سلسلہ میں حاضری ہوئی ہے، اس لئے دو چار باتیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، اور جیسی کلام والے کی عظمت ہوتی ہے ولی ہی کلام کی عظمت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا آدمی بات کرتا ہے تو اس کی قدر وقیمت اس شخص کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، وہی بات اگر کوئی بڑا آدمی کہتا ہے تو اس کی عظمت اور ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں تو ان کے کلام کی بھی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی جتنی عظمت ہے اتن اور کسی کلام کی نہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

"لوانزلناهذاالقرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعامن خشية الله" (الحرز:۲۱)

ترجمہ: "اگر ہم اس قرآن کو کسی بہاڑ پر نازل کرتے تو

#### (اے مخاطب) اس کو دیکھنا کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا"۔

بہاڑ بھی اس کلام پاک کی عظمت کو برداشت نہ کرسکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دولت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرمادی ہے۔ آب صلی الله علیه وسلم کے مبارک قلب پر قرآن کریم نازل ہوا۔ پھر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، اور پھر لوگوں کے کان کے ذریعہ سے ان کے دلوں تک پہنچا۔ اتنے واسطے پیج میں آئے۔ بہلا جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا واسطہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا واسطہ، پھرانسانوں کے کانوں کا واسطہ۔ تو اتنے واسطوں سے چھن چھن کر قرآن کریم ہم تک پہنچا اس کئے ہمیں اس کا تخل ہوسکا۔ براہ راست اگر بیہ کسی پر نازل ہوجاتا تو وہ اس کا تخل نہیں کرسکتا تھا، اس کا دل مکڑے مکڑے ہوجاتا۔ یہ تو اس کلام پاک کی عظمت ہے۔ اور جتنی عظمت ہے اتنی ہی اس کی فضیلت بھی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب بڑھو اگر ا چھی بات ہے تو اس کو پڑھنے کا ثواب ہو گا اور نیکی ملے گی، ہدایت ملے گ۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ جس کے ایک حرف کو پڑھنے پر دس نيكيال ملتي بير-يفيناً اليي كوئي كتاب نهير-

## قرآن کے ایک حرف پردس نیکیاں

یہ کلام پاک ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ بطور لطیفہ عرض کرتا ہوں کہ شیطان کا نام اچھا ہے کہ برا؟ برے کانام برا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی شیطان کا نام آتا ہے۔ش ی ط ان، شیطان کا نام طیعے پر پچاس نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب قرآن کریم میں یہ نام آتا ہے تو اس کے ادا کرنے پر پچاس نیکیاں ہیں۔ "فرعون" کے نام کے پانچ حرف ہیں۔ ف رع و ن قرآن کریم میں یہ نام آتا ہے تو اس کے ادا کرنے سے پچاس نیکیاں ہیں۔ فرعون اپنی جگہ بد بخت ہے، شیطان اپنی جگہ بد بخت ہے، مگر جب اس پاک کلام میں نام آگیا تو اس کو پڑھتے ہوئے جب کوئی فرعون کا لفظ ہولے گا تو اس کو پچاس نیکیاں ملیں گی۔ تو میں نے کہا کہ کتنی بڑی اس کی عظمت ہے؟ کتنی بڑی اس کی قیمت ہے؟ کتنی بڑی اس کی قیمت ہے؟ کتنی بڑی اس کی قیمت ہے؟

# قرآن کریم سے محبت

اور پھراللہ تعالی نے اپی رحمت سے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت خال دی۔ قرآن کریم سے مسلمانوں کو جتنی محبت ہے ایس کسی اور کتاب سے نہیں اور نہ ایس کسی قوم کو اپنی کتاب سے ہے۔ گھروں میں قرآن کریم ہوتے ہیں، ادب کی جگہ رکھتے ہیں، ادب کی جگہ رکھتے ہیں، ادب کی جگہ رکھتے ہیں، اونجی جگہ رکھتے ہیں، ان کی طرف پیٹے نہیں کرتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بزرگ ہیں، وہ حافظ قرآن کی طرف پیٹے نہیں کرتے کہ اس کے سینے میں قرآن کی طرف پیٹے نہیں کرتے کہ اس کی کوئی مثال نہیں اور یہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے ایسی محبت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں اور یہ تعالی نے ڈائی ہے، پھراس محبت کے بھی درجات مختف ہے۔ جتنا اللہ تعالی نے ڈائی ہے، پھراس محبت کے بھی درجات مختف ہے۔ جتنا اللہ تعالی کی ذات عالی سے کسی کو تعلق ہوگا آتی ہی حق تعالی شانہ سے محبت زیادہ ہوگ، اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کام پاک سے محبت زیادہ ہوگ، اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور ایس کی کوئی ہوگا۔

سورة الفاتحہ اور قل ہو اللہ شریف تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ بھی ایک مسلمہ یاد رکھو، وہ یہ کہ چار سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو ان چار سنتوں میں الگ الگ سورة پڑھنی چاہئے اس لئے کہ کم سے کم چھوٹی چار سور تیں تو یاد ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی بڑی کو تاہی کرتے ہیں۔ صرف قل ہو اللہ یاد رہتی ہے وہ بھی صحح یاد نہیں ہوتی۔ اس کی بھی تضحے نہیں کرتے۔ اقل تو مسلمان کو آخری یاؤ یاد ہونا چاہئے اور اتنا نہ ہو تو چلو دس سور تیں یاد ہوں۔ الم ترکیف سے والناس تک۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"ان الذى ليس فى جو فه شئى من القرآن كالبيت النحرب" (مثلاة: ١٨١- بحواله ترذى ودارى) ترجمه: "وه شخص جس كے دل ميں قرآن كريم كا يجھ حصه نه ہو وہ ايبا ہے جيے ويران گم"۔

گویا جس طرح مکان بغیر مکین کے بے آباد ہے اس طرح آدمی کا دل بغیر قرآن کے ویران ہے۔ مشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو بند پڑا ہوا ہو، وہاں جن بھوت رہنے لگتے ہیں۔ تو جس مؤمن کے دل میں قرآن کریم نہ ہو تو اس میں جن بھوت رہیں گے، وہاں پھر شیاطین کا ڈیرہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نہ پچھ حصہ تو ہر مسلمان کو یاد ہو تاہے اور ہونا چاہئے۔

# تلاوت قرآن کی مقدار

قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہوئے ہیں (بے شار) جن کا معمول دس

پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت تھا، تین دن میں ان کا قرآن کریم ختم ہو تا تھا۔ اور اس سے زیادہ تعداد ان حضرات کی جو فنی بشوق پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کی سات منزلیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی۔ پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے، دوسری منزل سورۃ المائدہ سے، تیسری منزل سورۃ یونس سے، چوتھی منزل بنی اسرائیل سے، اور پانچویں منزل شعرآء سے، چھٹی منزل والصافات ہے، اور ساتویں منزل سورہ ق ہے۔ ان ساتوں کا مجموعہ ہو گیا فمی بشوق۔ تو بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے جو فنی بشوق کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، یعنی روز کی ایک منزل، سات یوم میں ایک قرآن ختم۔ جمعہ کو شروع کیا تو جعرات كوختم، ہفتہ كو شروع كيا توجعه كوختم- اور اس سے ينجے يه كه دس دن میں قرآن کریم ختم ہو کہ تین پارے روزانہ پڑھیں، یہ حافظوں کی منزل ہے، عام کمزور حافظوں کی، ساتویں دن قرآن ختم نہ ہو تو دس دن میں تو ہو کہ ایک مہینے کے تین قرآن ہوجائیں۔ اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھیں، یہ عام مسلمانوں کے لئے ہے کہ روزانہ کا ایک یارہ قرآن کریم کا معمول ہو۔ جس طرح کھانا کھانا روزانہ کا معمول ہے، اسی طرح روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت بھی معمول ہونا چاہئے۔ ایک مہینے کے بعد قرآن کریم ختم۔ اس طرح اکابر فرماتے تھے کہ جاند کی جو تاریخ ہو وہی تمہارے بارے کی تلاوت ہو، کہ تم سے کوئی پو بچھے کہ آج تم نے کون سایارہ پڑھا ہے تو تم کہو کہ میں نے ۲۲ وال پارہ پڑھا ہے آج ۲۲ تاریخ ہے، اگر ۲۹ کا چاند ہو گیا تو مہینے کے ختم پر آخری دن ایک پارہ اور پڑھ لو۔ بہلی تاریخ کو بہلا پارہ شروع کرو، اس سے کم درجہ نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کا اس سے بھی کم درجہ ہے کہ بھی پڑھ لیا اور بھی نہیں پڑھا، بھی آدھا یاؤ، بھی ایک یاؤ، بھی

ایک رکوع۔ البتہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے نیک بخت ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی قرآن کریم ختم نہیں کرتے۔ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کریم کے ساتھ سب مسلمانوں کو محبت توہے، کوئی مسلمان ایسانہیں کہ جس کے دل میں قرآن کریم کی عظمت نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں قرآن کریم کی محبت نہ ہو، قرآن کریم سے تعلق نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو کچھ تھوڑا بہت بھی یاد نہیں۔ لیکن پھر محبت کی مختلف منزلیں ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ مضان المبارك میں ۲۱ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک قرآن دن کا ایک رات کا اور ایک تراویج کا، اور بین معمول امام شافعی ؓ ہے نقل کیا گیا ہے۔ اور بین معمول امام بخاری ؓ سے منقول ہے، سالہا سال تک ہی معمول ہمارے شیخ نور الله مرقدہ کا تھا، لیکن الا کا نہیں بلکہ تیں قرآن کا، ایک قرآن روزانہ۔ اور یہ معمول تو بہت سے اکابر كا رہا ہے كہ رمضان ميں روزانہ كا ايك قرآن۔ ميرے بھائى! قيامت كے دن تمہارے درجے اسی سے متعین ہول گے۔ جن کے اندر جو محبت چھپی ہوئی ہے۔ سو چھپی ہوئی ہے، اس کا تو کسی کو بیتہ چلتا نہیں۔ لیکن کتنی طاقتور محبت ہے۔ کتنے درجہ کی محبت ہے، بھائی اس کا اندازہ تو ان کے اعمال سے ہوگا۔ یوں کسی کو تعلق نہ ہو اور کہے کہ مجھے بہت محبت ہے۔ اب محبت کا کوئی بتہ نشان نہیں ہوتا، وہ تو دل میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس محبت کا مظاہرہ کیسے ہو تا ہے۔

# بچوں کی تعلیم قرآن کی ضرورت واہمیت

اور اس محبت کا ایک پہلویہ ہے کہ کیاتم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے

ہو؟ ماں باب جابل سے جابل بھی ہوں، ان بڑھ ہوں، ان کی کم سے کم یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا پڑھ لکھ جائے کہ ڈیٹ کمشنر بن جائے۔ تعلیم دلانے میں ہرماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیچے بڑھ لکھ جائیں، اس کئے پڑھنے والوں کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والوں کی تعداد اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں کے مقابلہ میں کتنی ہے؟ یا دو سرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ مال باب اینے بچوں کو دو سری تعلیم کے بچائے قرآن كريم كتنا پڑھاتے ہيں؟ اس ميں لوگوں كے كئي درجات ہيں۔ بعض لوگ ايسے ہیں کہ جو بچوں کو با قاعدہ قاری صاحب سے صحیح قرآن کریم پڑھواتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے بچوں کو گھرمیں عور تیں تھوڑا بہت پڑھا دیتی ہیں، اور بس۔ اور بیہ جو بڑے اونیے خاندان کے لوگ ہیں ان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ ہی آجاتا ہے۔ یہ تہارے بہاں اس وفت جتنے بڑے بڑے جج ہیں، بڑے بڑے وکلاء ہیں اللہ مجھے بر گمانی ہے بچائے ان میں سے شاید ایک بھی صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوگا، نہ پڑھتا ہوگا۔ مشکل ہے کہ جج صاحب کا روزانہ کا معمول قرآن کریم کی تلاوت ہو، جج صاحب نے صحیح قرآن پڑھا ہو، مشکل ہے، ہاں! کوئی غریب خاندان کا لڑکا ہو، اس کے والدین نے اس کو پڑھا دیا تو وہ دو سری بات ہے، وہ بھی بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ اونچے اونچے گھرانوں والے یا یہ بڑی بڑی کو ٹھیوں والے۔ الآماشاء الله- اس طرف ہے غافل ہیں۔ البتہ اب کچھ رواج دیکھا کرا جی میں کہ إدهر أدهر سے تمسی موذن وغیرہ کو ثیوشن پر رکھ لیتے ہیں کہ وہ بچوں کو ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ بڑھایا کرے۔ ان کے بیجے جاکر مسجد کی پرانی چٹائیوں پر بیٹھیں، یہ ان کے لئے عار کی بات ہے، عزت کی بات نہیں۔ اس لئے بچوں کو مسجد بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ امراء کی نسبت جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کو قرآن کریم سے زیادہ تعلق ہے، لیکن اتنا تعلق پھر بھی نہیں جتنا ہونا چاہئے۔ یہ بچوں کو بس اتنا کردیتے ہیں کہ مسجد میں بٹھادیا تھوڑا بہت انہوں نے پڑھ لیا باقی اسكول كى تعليم، اور اگر كہا جائے كہ قرآن كريم كے حفظ كے لئے اپنے بچوں كو فارغ كردو توان كاخيال يه ہو تاہے كه اتنے سال يج كے ضائع ہوجائيں گے۔ طالانکہ ضائع ہوتے نہیں، اگر قاری صاحب ٹھیک پڑھانے والے ہوں تو زہین بچہ ۲ سال میں قرآن یاد کرلیتا ہے اور میرے جیسا کوئی کمزور ہو تو وہ ۲،۵ سال کے ڈوبتا ہے۔ اور ادھرتم جو پرائمری تک پڑھاتے ہو اس میں بھی اتناہی وقت لگتا ہے۔ قرآن کریم جس نیج نے حفظ کرلیا اس کو لے جاکر چھٹی جماعت میں داخل کردو، بڑی آسانی کے ساتھ چلے گا۔ وقت تو ضائع نہ ہوا۔ کیوں بھی! چھٹی جماعت تک بہنچنے کے لئے پانچ جماعتوں میں پانچ سال تو اس کو لگیں گے نا۔ اب ۵ سال کے لئے تم نے بیچ کو قاری صاحب کے حوالے کردیا اور بيے نے قرآن كريم حفظ كرليا تو چھٹى ميں اس كو داخل كرادو اس كاكيا ضائع ہوا؟ اور اگر اس سے آدھے سال کا فرق پڑ بھی جائے تو قرآن کریم جس نیج نے حفظ کیا ہوگا وہ ایبا چلے گا کہ دوسرے بیج اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی خسارہ نہ ہوا۔ لیکن بہت سے نیک بخت ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیجے نے اگر قرآن کریم پڑھ لیا تو اس کے اتنے سال ضائع ہوگئے۔

## تلاوت قرآن كاثواب

اور بہت سے لوگوں نے دل میں یہ بٹھالیا ہے کہ قرآن کریم سمجھانہ جائے تو طوطے کی طرح رشنے سے کیا فائدہ؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہئے۔ میرا بھائی

قرآن كريم كے الفاظ كو زبان سے ادا كرنا منتقل عبادت ہے۔ ميں نے ابھى كہا کہ قرآن کریم میں فرعون "یا شیطان" کا لفظ آیا اس کے پڑھنے پر بچاس (۵۰) نیکیاں ملتی ہیں تو قرآن کریم کے "الفاظ کو دہرانا" این زبان سے ادا کرنا یہ ایک متقل عبادت ہے۔ قرآن کریم کا صحیح مطلب سمجھنا یہ ایک متقل عبادت ہے۔ اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ ایک منتقل عبادت ہے۔ یہ تین عبادتیں الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کے ول میں چونکہ قرآن کریم کی پوری عظمت نہیں بیٹی، اس لئے انہوں نے اس کو بھی انگریزی کی کتاب کی طرح سمجھ لیا کہ جس طرح اس کو سمجھ کرنہ پڑھے رشارہے تو کیا فائدہ ؟ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ انگریزی قانون کی کتاب تو اس نے رٹ لی مگر جب تک معنی نہ سمجھے گا قانون کو نہیں جان سکتا۔ جب قانون ہی نہ جان سکا تو نہ وکیل بن سکتاہے اور نہ کسی عدالت کا جج۔ کتاب کا رٹنا محض بیکار اور ضائع گیا، کیونکہ انگریزی کی کتاب کے الفاظ سے كوئى عبادت متعلّق نهيس- بيهال الفاظ مقصود ہى نہيں بلكه مقصود معنى ہيں-اوهر قرآن کریم کے معنی بھی مقصود ہیں، الفاظ بھی مقصود۔ معنی کو سمجھنا بھی عبادت اور الفاظ کو زبان پر جاری کرنا بھی عبادت، اس کو یاد کرنا بھی مشتقل عبادت۔ تو ان غربیوں نے قرآن کریم کو بھی انگریزی کی کتاب پر قیاس کرلیا۔ پیہ كت بي كه طوط كي طرح رشنے سے كيا فائدہ؟ ميں تمہيں ايك مثال سمجماتا ہوں۔ ایک بچہ تم نے قاری صاحب کے پاس بٹھایا قرآن کریم حفظ کرنے کے کئے۔ اب وہ ایک آیت کو سو مرتبہ تو ضرور پڑھے گااور پیہ بات یاد رکھو کہ جتنی بار پڑھے گا آتا ہی ایک ایک حرف پر وس نیکیاں اس کو ملیں گی۔ الحمد لللہ رب العالمين كوئي شخص اگر اس آيت كو پڙهتا ہے بار بار رفتا ہے تو الحمد لله رب العالمین میں جتنے حرف ہیں اس کی مقدار اس کو دس دس نیکیاں بھی ملیں گی، اور

جتنی مرتبہ دہرائے گا اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک مسکہ اور یاد رکھو وہ یہ کہ جب تک بچہ نابالغ ہو تا ہے اس کے عمل کا کھاتا الگ نہیں کھاتا، اس کا نامہ عمل شروع نہیں ہو تا۔ ہر ایک کا نامہ عمل ہو تا ہے نا؟ جب تک بچہ نابالغ ہے تو اس کا نامہ عمل اپنا شروع نہیں ہو تا، کیونکہ گناہ اس کے ذمہ لکھے نہیں جاتے اور جو نیک کا نامہ عمل اپنا شروع نہیں ہو تا، کیونکہ گناہ اس کے والدین کے کھاتے میں لکھی نیک کام کرتا ہے ساری کی ساری نیکیاں اس کے والدین کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ تہمارے نیچ نے پندرہ سال کی عمر تک (یعنی بالغ ہونے تک) جتنے الفاظ قرآن کریم کے پڑھے جتنی مرتبہ پڑھا وہ ساری کی ساری نیکیاں تمہارے نامہ الفاظ قرآن کریم کے پڑھے جتنی مرتبہ پڑھا وہ ساری کی ساری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تم ہمیں بتاتے ہو کہ طوطے کی طرح رشنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

# كشف قبور كاسبق آموز واقعه

حافظ سیوطی آنے شرح الصدور میں یہ قصہ نقل کیا ہے اور میں نے بہت سے دوستوں کو سایا، قصہ یوں ہے کہ ایک بزرگ چلے جارہے تھے۔ قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کو کشف ہوا۔ کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے یہ دیوار ہے اگر دیوار ہٹادی جائے تو ادھر اس طرف کی چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم اور دوسرے عالم کے درمیان میں ایک آڑ بنا رکھی ہے۔ بھی بھی پردہ ہٹا کر دکھادیتے ہیں۔ قبر میں میت کا حال نظر آجاتا ہے تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ اور یہ برحق ہے۔ تو وہ بزرگ چلے جارہے تھے، ان کو کشف ہوا یعنی قبرستان والوں کی حالت ان پر برگ جلے جارہے تھے، ان کو کشف ہوا یعنی قبرستان والوں کی حالت ان پر بھونتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ قبرستان میں بہت ساری کھیلیں (مکی جب بھونتے ہیں تو کھیلیں (مکی جب بھونتے ہیں تو کھیلیں ایک جب بھونتے ہیں تو کھیلیں بن جاتی ہیں) بھری ہوئی ہیں، اور مردے ان کو چن رہے ہیں۔

لینی قبرستان والے ان کو چن رہے ہیں، اور ان میں ایک آدمی کرس کے اوپر بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا ہے۔ یہ بزرگ اس کرسی نشین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مجرا ہے؟ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مسلمان اپنے بزرگوں کے لئے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا واستغفار کرتے ہیں وہ ساری کی ساری تقسیم ہوجاتی ہے اور یہ کھیلوں کی شکل میں اس سے اپنا اپنا حصہ لئے لیتے ہیں۔ التحیات میں بڑھتے ہو نا؟

"رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرلى ولوالدى وللمومنين يوم يقوم الحساب"

ترجمہ: "اے پروردگار میری بخشش کردے اور میرے والدین کی بخشش فرمادے، اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرمادے، جس دن قیامت قائم ہو اور جس دن حساب قائم ہو"۔

تو ہرایک مسلمان کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ تو یہ وہ دعا اور استغفار ہے جو مسلمان اپنے مرحومین کے لئے مسلمان بھائیوں کے لئے کرتے رہتے ہیں، ہرایک کو حصہ تقسیم کردیا جاتا ہے اور وہ اپنا اپنا حصہ لئے کرتے رہتے ہیں، اس بزرگ لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ مٹھائی کی ڈلیاں ہیں جو یہ لوگ چن رہے ہیں، اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں چن رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں دولت مند ہوں، اور یہ بچارے فقیر ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں سیٹھ ہوں، بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیسے سیٹھ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن سیٹھ ہوں، بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیسے سیٹھ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن سیٹھ ہوں، بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیسے سیٹھ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، لہذا مجھے ان

صدقات وخیرات کی کیا ضرورت ہے، میرا تو وظیفہ لگا ہوا ہے۔ بزرگ نے یوجھا کہ تمہارا بیٹا کون ہے، کیا نام ہے؟ کہا فلاں شہر میں اس کی دکان ہے۔ اس کا نام یہ ہے۔ تم دیکھو کے کہ وہ لوگوں کو سودا تول تول کر دے رہاہے۔ مگر زبان اس کی چلتی رہتی ہے، ہروفت قرآن مجید پڑھتارہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، اس دکان پر پہنچا، واقعی دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، زبان ان کی مسلسل چل رہی ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جب کوئی شخص کچھ سودا مانگتاہے تو وہ تول کراہے دے دیتے ہیں جو پیسے لینے یا وینے ہوتے ہیں یا لیتے دیتے ہیں، شامد در میان میں بات بھی کر لیتے ہوں گے۔ میں نے قریب جاکر پوچھا کہ کیا آپ کا یہ نام ہے؟ کہنے لگے ہاں! میں نے پوچھا كه آپ اپنے والد كو روزانه ايك قرآن پڑھ كر بخشتے ہيں؟ كہنے لگے ہاں! پھر یوچھنے لگے آپ کو کیے پتہ لگا؟ میں نے کہا کہ تمہارے والدنے بتلایا ہے اور وہ کشف کا واقعہ ذکر کیا۔ اس نے کہا صحیح ہے، یمی میرا نام ہے، اور میں حافظ قرآن ہوں، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اتنا یکا تھا حافظ قرآن کا۔ پھھ عرصہ کے بعد لیعنی سال دو سال کے بعد وہ بزرگ پھروہیں سے جارہے تھے۔ پھر وہی منظر سامنے آگیا۔ اب دیکھا کہ وہ کرسی والا شخص بھی دو سروں کے ساتھ چنے میں مصروف ہے۔ بزرگ نے پوچھا اب آپ بھی ان کے ساتھ چن رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا وظیفہ ختم ہوگیا ہے۔ میری پنش بند ہو گئ۔ اس لئے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوگیا۔

تو ایک تمہارے بچے جو حفظ کریں گے جب تک وہ نابالغ ہیں ان کا اپنا نامہ عمل نہیں، ان کا اپنا کھاتہ نہیں۔ وہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور پھر تمہارے مرنے کے بعد وہ پڑھیں گے وہ تمہاری پنش بن جائے گا۔ لیکن

مسلمانوں کے دل میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ لہذا اس میں بھی لوگ مختلف ہیں۔ کسی نے تھوڑا بہت پڑھوایا، اور ہیں۔ کسی نے تھوڑا بہت پڑھوایا، اور کھے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو حفظ میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ کچھ لڑکوں کو تم نے دنیا کے لئے پڑھایا اور ایک کو اپنی آخرت اور اپنی قبر کے لئے پڑھادو۔

## خوش قسمت لوگ

اور پھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کا ہر ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ ہمارے ہاں صدیقی صاحب انگلینڈ سے آتے ہیں، احسن صاحب کے ماموں ہیں۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بتلاتے ہیں کہ ہم سات بھائی ہیں۔ ساتوں کو ہمارے والد صاحب نے حافظ بننے کے لئے بٹھایا، پھر ساتوں کو دارالعلوم دیوبند میں عالم بننے کے لئے بٹھایا۔ ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کاندھلے میں (حضرت شخ کا قصبہ کاندھلہ تھا)۔ ہمارے شخ حضرت مولانا محمد ذکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ جن کی تبلیغی کتابیں ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کاندھلے کی ہماری آبائی مسجد میں پوری صف حافظوں کی ہوتی تھی، ایک بے چارہ موذن تھا جس کو قرآن مجید میں پوری صف حافظوں کی ہوتی تھی، ایک بے چارہ موذن تھا جس کو قرآن مجید میں تو ساری کی ساری حافظوں کی صف تھی۔ گوادیا حفظ نہیں کیا۔ نہیں تو ساری کی ساری حافظوں کی صف تھی۔

میرے والد ماجد رحمۃ الله علیہ، الله تعالی ان کو غربی رحمت فرمائے (آمین)۔

ان کو رمضان المبارک میں قرآن مجید سننے کا اہتمام تھا ادھر گھر میں تو کیا اردگرد میں بھی کوئی حافظ نہیں تھا رمضان المبارک آتا تو ہم لوگ حافظوں کو

وهوندنے کے لئے نکلتے، کسی کی واڑھی نہیں ہے، کوئی پیسے لیتا ہے، کوئی غلط پڑھتا ہے، لیعنی مجہول پڑھتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ میرے والد ماجد "ہمیشہ فرماتے مولوی صاحب! تم نے ہی یاد کرلیا ہو تا، اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے مجھے بھی یاد کرادیا اور ان کی توجہ کی برکت سے خاندان میں الحمدللد ان کی اولاد میں ۲۵ حافظ ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بھی بخشیں تو ان کا کام بن جائے گا۔ الحمدللد۔ الحمدللد - حضرت مولانا احمد على لا ہوري تقرير ميں فرمايا كرتے تھے كه ميرے اتنے دوست ہیں، اگر کسی کی مال کے سم بیٹے ہول ہر ایک تھوڑا تھوڑا کلڑا چھوڑ دے تو مال کا ببیٹ بھر جاتا ہے، تم میرے اتنے دوست ہو تھوڑا تھوڑا بھی بخش دو گے توان شاء الله كام چل جائے گا۔ يه امام الاولياً فرماتے تھے، بال امام الاولياً! يه مهم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جاکر بیتہ چلے گا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ دنیا سے زیادہ ضرورت تھی بیہاں کی۔ تو بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ این کتاب کا تعلق نصیب فرمائے۔ این کتاب کی محبت نصیب فرمائے۔ این کتاب کی عظمت نصیب فرمائے۔ اس کی تلاوت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کا فہم ہمیں نصیب فرمائے۔

# دعاختم قرآن

آخر میں ختم قرآن کی دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ دعا قرآن کے آخر میں سورة الناس کے بعد لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ دعایہ ہے۔

"اللهم آنس وحشتی فی قبری"
"اے اللہ میری قبر میں وحشت کو انس سے تبدیل کردے"۔

وحشت کہتے ہیں کہ کوئی پاس نہیں ہے، اکیلا تنہا ہے، اکیلا جران پریشان ہے۔ یا اللہ قبر کی تنہائی کو اور وحشت کو انس سے بدل دے، کہ کوئی دوست احباب وہاں بھی بات چیت کرنے والے ہوں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والے وہاں اکیلے نہیں رہتے، وہاں بھی ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔

"البلهم اد حمنی بالقرآن العظیم"
"یا الله مجھ پر رحم فرما عظمت والے قرآن کریم کے ذریعہ سے"۔

"واجعلهلى اماما ونورا وهدى ورحمة"

"یا الله بنادے اس کو میرے گئے امام۔ امام آگے ہوتا ہے مقدی پیچھے ہوتے ہیں۔ قرآن آگے آگے چلے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور اس کو ہمارے گئے نور بنادے اور اس کو ہمارے لئے نور بنادے اور اس کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنادے اور اس کو ہمارے گئے رحمت بنادے "۔

"اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت"

"یا اللہ یاد کرادے مجھے اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں اور سکھادے مجھے اس میں سے جو کچھ میں نہیں جانتا"۔

"وارزقنى تلاوته آناء اليل واناء النهار وجعله

لى حجة يارب العالمين"

ترجمہ: "اور مجھ کو نصیب فرما اس کی تلاوت دن کی گھڑپوں میں اور رات کی گھڑپوں میں، دن اور رات تلاوت کیا کروں یہ نصیب فرما اور بناوے اس کو میرے لئے ججت قیامت کے دن"۔

#### مدیث میں ہے کہ:

"والقرآن حجة لك اوعليك" (مثلوة صغه ٣٨)
"لعنى قرآن حجت موگاتيرے لئے، ياتيرے خلاف"۔
يہ حديث شريف كا ايك كلڑا ہے، پورى حديث يہ ہے كہ:

"عن ابى مالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملاء الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان اوتملاء مابين السموات والارض، والصلوة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، و القرآن حجة لك اوعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها اوموبقها"

(رواه مسلم، مشكوة صفحه ۳۸)

ترجمہ: "حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روابت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور الحمد لللہ کہنا اعمال کی ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سجان اللہ والحمد لللہ بھر دیتے ہیں۔ یا فرمایا کہ ہر کلمہ بھر دیتا ہے۔ آسان و زمین کے در میان کے فلاء کو، اور نماز نور ہے، اور صدقہ (ایمان کی) دلیل ہے، اور صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن ججت ہے تیرے لئے یا تیرے اوپر، ہر ایک شخص صبح کرتا ہے، پس بیچنا ہے اپنی جان کو، پس اس کو آزاد کرتا ہے یا اس کو ہلاک کرتا ہے۔ ان کو، پس اس کو آزاد کرتا ہے یا اس کو ہلاک کرتا ہے۔ "۔ (ماخوذاز مظاہر حق صفحہ ۱۱۰ جلدا)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم تیرے گئے جمت سنے گاقیامت کے دن یا تیرے خلاف جمت سنے گا۔ اب دعا کرو کہ حق تعالی شانہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔

# تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقہ

دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ میں نے درجے بیان کردئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے، اور میں نے کہا کہ سب سے آخری درجہ کم سے کم یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ کی تلائٹ کی جائے تو آخری درجہ پر تو آجاؤ۔ پرائمری پاس ہو تو اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہتے۔ تعلیم یافتہ کا لفظ بولا جاتا ہے میٹرک کے بعد۔ یعنی میٹرک کے بعد اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ جس نے دو چار جماعتیں پڑھی ہوں اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہتے۔ ایک دو رکوع اگر پڑھو گے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں میں نام آئے گا، اپنا نام تبدیل کرواؤ، کم سے کم آخری درجے پر تو آجاؤ۔ شروع شروع میں چلو پرائمری ہی سہی۔ پرائمری کروگے تو درجے پر تو آجاؤ۔ شروع شروع میں چلو پرائمری ہی سہی۔ پرائمری کروگے تو

میٹرک بھی کرلو گے۔ پہلے پرائمری کرو گے پھر مڈل کرو گے پھر میٹرک ہوگا، تو بھی شرک بھی کرلو گے اور کا میٹرک ہوگا، تو بھی شروع میں اگر زبان نہیں چلتی تو تھوڑا پڑھو، پاؤ آدھ پاؤ، لیکن پڑھتے جاؤ۔

تم دنیا کے معاملات میں تو ترقی پر ترقی چاہتے ہو، لیکن آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں، حشر کے معاملے میں، اتنی تو ترقی کرو کہ پہلی جماعت سے ہی شروع کرو، لیعنی ایک دو رکوع سے ہی شروع کرو، کیکن اس کو معمول بنالو۔ روزانہ کا۔ این خوراک بنالو، قرآن کریم تمہاری خوراک بن جائے اور پھراس پر ترقی کرتے کرتے تمہارا نمبریہاں تک آجائے کہ ایک بارے کی تلاوت تمہاری خوراک بن جائے۔ اور پھراس سے آگے اللہ تعالی توقیق عطا فرمادے۔ میرے والد ماجد ؓ (الله تعالی غربق رحمت فرمائے) جج کے کئے تشریف کے گئے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہمیں کافی روز ٹھہرنا پڑا، الحمداللہ پورے سفرمیں چار مہینے لگ گئے۔ والد صاحب کا پورے سفر میں ۱۵ پارے کا معمول تھا، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب میچھ سرمیں درد رہتا ہے، میں نے کہا جی ذرا تلاوت تھوڑی کم کرد بجئے۔ حفظ نہیں تھا، اور ایسے ہی پرانے زمانے میں میاں جی سے پڑھا تھا، پورا صحیح بھی نہیں تھا لیکن پندرہ پارے روزانہ کا معمول تھا۔ دوسرے دن قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ میرے کہنے پر پانچ پارے کم کردئے اور روزانہ دس بلیے کا معمول بنالیا تھا، یہ تو سفر حج کا معمول رہا اور رمضان المبارک میں روزانہ کا دس یارے کا معمول تھا۔

لہذائم چاہو تو ترقی کرسکتے ہو مگر تھوڑی ہمت کرو۔ دل میں شوق پیدا کرو۔ اور جب یہ چاٹ لگ جائے گی تو ان شاء اللہ چھوٹے گی نہیں۔ اللہ تعالی توفیق

عطا فرمائے۔

#### وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين



# حقوق الله

اور ذكر الله كى فضيلت



# الروسي والتراكين

عنوان صفحه

- \* الله تعالى كے معامله میں كو تاہى نه كرو
  - ایمان ویقین لانے میں کو تاہی
    - \* فرائض میں کو تاہی
    - 🖇 نیک اعمال میں کو تاہی
    - ا مرنے والے کی حسرت
  - \* یجوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز
    - \* مخلوق کے ساتھ انصاف کرو
    - 🗱 اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو
      - الله کے رائے میں جہاد کرو
- الله تعالی اہل ایمان کی جان ومال کو خرید چکاہے
  - \* الله تعالی کے چنے ہوئے لوگ
  - الله مسلمان الله تعالی کا فرمانبردار ہو تاہے
  - پ لاؤ ڈ اسپیکر پر درود وسلام پڑھناریا کاری ہے

عنوان فهرست ذكرالله \* دین کی بنیادی باتیں \* ذكر كامفهوم \* ذکر کی کثرت مطلوب ہے \* ذکر اللی نے دلوں کی زندگی ہے نفس کی ریاضت ضروری ہے \* نفس ہے شرائط طے کر کے پھراس کی نگرانی کی جائے 🧚 نفس کی فہمائش کرو \* اصلاح کے لئے نعمتوں کامراقبہ \* این کو تابیوں کا مراقبہ اور استغفار این حاجتی الله تعالی کی بارگاه میں بیش کرو \* خطبه شریفه کادو سرامضمون \* کل کی تیاری آج کرو اینے اور اللہ کے در میان کامعاملہ درست کرو

# بالمالح المال

# حقوق الله

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ونشهدان سيبدنا وسنبدنا ومولانا محمدًا عبيده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًا كثيرا اما بعدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي خطبها في اول جمعة صلاها بالمدينة في سالم بن عوف: "خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله ، قد علمكم الله كتابه، ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فاحسنوا كما احسن الله اليكم، وعادوا

اعدائه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين......"

(حيات الصحابه جلد ١ صفحه ٢٩٢، بدايه والنهايه جلد ١ صفحه ٢١٣)

ترجمہ: "اپنا حصہ کے لو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کو تاہی نہ کرو، اس نے تمہیں اپنی کتاب کی تعلیم فرمادی ہے، اور تمہارے لئے اپنا راستہ واضح کردیا ہے، تاکہ وہ جان کے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، پس تم احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستہ میں جہاد کا حق ہے، اس نے تم کو چن لیا کہ اس کے راستہ میں جہاد کا حق ہے، اس نے تم کو چن لیا کہ اس کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو ہلاک ہونا ندگی حاصل کرنی ہے وہ دلیل کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو بعد ہوئے ، اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ تعالیٰ (کی توفیق) کے بعد ہیں ہے، اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ تعالیٰ (کی توفیق) کے ساتھ "۔

یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہلا خطبہ جمعہ ہے، اس خطبہ میں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ "اللہ کا تقویٰ (اللہ سے ڈرنا) اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اس کی سزا سے بچاتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا چہروں کو سفید کرتا ہے، اور درجے کو بلند کرتا ہے۔

اس کے بعد وہ جملے ہیں جو میں نے اس وقت پڑھے ہیں ان میں ارشاد فرمایا: "اپنا حصہ لے لو، اور اللہ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو"۔ "اپنا حصہ لے لو" لیعنی اعمال کا حصہ بہاں سے حاصل کرکے جاؤ، دنیوی ذندگی میں تمہارا حصہ، جو تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا ہی اعمال صالحہ ہیں، اس طرح جو مال تم نے رضائے اللی کے لئے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کردیا وہ تمہارا حصہ ہے، لہذا جب دنیا سے جاؤ تو بہاں سے اپنا حصہ وصول کرکے جاؤ۔

## الله تعالی کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو

"اور الله تعالیٰ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو"۔ قیامت کے دن کافر کہیں گے کہ:

> "يحسرتى على ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن السخرين" (الزمر: ۵۲)

> ترجمہ: "ہائے میری حسرت! اس پر جو کو تاہی کی میں نے اللہ کے معاملہ میں، اور بے شک میں تھا ہنسی کرنے والوں میں سے"۔

پس اللہ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کی جائے، اور اس کے معاملہ میں کسل یعنی کستی سے کام نہ لیا جائے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، وہاں اس چیز سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں کسل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کسل کے معنی ہیں اللہ تعالی کے حقوق اوا کرنے کے معالمے میں سستی کابر تاؤکرنا، سستی سے کام لینا۔

# ایمان و یقین لانے میں کو تاہی

الله تعالیٰ کے معاملے میں سستی کرنا، اس کی ایک صورت تو سب سے بری

کفار میں بائی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالی پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالی کے احکام رسولوں پر، اللہ تعالی کی کتابوں پر، اللہ تعالی کے فرشتوں پر، اللہ تعالی کے احکام پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ چیز اللہ تعالی نے ہمیں نفیب فرمادی، یعنی ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، لیکن ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں، ایمان، ایمان میں بھی فرق ہے، تو کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے درجات میں ترق عطا فرمائے اور ہمیں کامل ترین ایمان نفیب فرمائے آمین۔ درجات میں ترق عطا فرمائے اور ہمیں کامل ترین ایمان نفیب فرمائے آمین۔

# فرائض میں کو تاہی

ایمان کے بعد دو سرا درجہ اعمال کا ہے، اور اعمال میں سے سب سے اول فرائض کا درجہ ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوۃ فرض ہے، اگر مالی و بدنی استطاعت ہے تو جج فرض ہے، اسی طرح جو حقوق واجبہ ہیں، ان کے ادا کرنے میں سستی نہ کی جائے۔

ہم سے جو فرائض و واجبات ادا کرنے میں غفلت ہوجاتی ہے، کو تاہی ہوجاتی ہے، یہ سے، یہ تاہی ہوجاتی ہے، یہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہمیں ان فرائض و واجبا کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اور ان کو ترک کرنے کے وبال کا احساس نہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان فرائض میں کو تاہی کرنے سے ہمارا کتنا نقصان ہورہا ہے تو ہم ان کے بجالانے میں بھی سستی نہ کریں، بھی سستی نام کو بھی نہ آئے، اور برا ماحول بھی سستی پیدا کر تا ہے، اچھا خاصہ وین دار آدمی اگر بے دین لوگوں میں چلا جائے، جن کو دین کی پرواہ نہیں، تو یہ بھی ڈھیلا ہوجائے گا، اور ایک آدمی جو دین کے اعتبار

ے سُست ہے، اگر اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور وہ کسی اچھی محفل میں چلا جائے، اچھے ماحول میں چلا جائے، وہاں اس کو پھے وقت گزارنے کا موقع ملے تو اس کی سستی بھی کافور ہوجائے گی، ہمارے وہ نوجوان جو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو تبجد بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور چند دن میں تبجد گزار بن جاتے ہیں، اس لئے کہ ان کو معجد کا پاکیزہ ماحول ملا ہے، اور معاشرے کے گندے ماحول سے ان کو نکلنے کا موقع ملا ہے، اس وقت تو ان کا ماحول محدود ہو تا ہے، شب و روز اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ماحول محدود ہو تا ہے، شب و روز اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا سانا ہو تا ہے، ذکر ہے، تبیع ہے، نماز ہے، وعوت ہے، الغرض تبلیغ میں نکلنے کے بعد آدمی کو سرایا خیر کا ماحول مل جاتا ہے، اور آدمی کے مزاج پر اس ماحول کے اثرات پڑتے ہیں، اس لئے میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لئے تبلیغ میں نکلنے کو ضروری سجھتا ہوں، تاکہ یہاں کے زہر یلے ماحول نے ان کے مزاج میں جو زہر یلے اثرات پیدا کردیے ہیں تبلیغ میں نکل کر ان کے مزاج کی اصلاح ہوجائے، اور اس زہر کا تریاق مہیا ہوجائے۔

## نیک اعمال میں کو تاہی

اور تیسری قسم کی سستی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کو تاہی جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، فرائض اور واجبات کو تو آدمی ادا کرتا ہے، لیکن دوسری جو عباد تیں ہیں نقلی، ان میں نفس کہتا ہے، چلو یہ چیز کوئی فرض تو نہیں، نہ کرو، لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنی دولت کھودی، اور ہمارے نفس نے تسابل بیندی اور سستی سے کام لے کر کتناخسارہ اٹھایا، اس لئے اس معاملے میں بھی جہاں تک اپنے امکان میں ہو سستی نہ کی جائے، فرائض کے بعد نوافل میں بھی جہاں تک اپنے امکان میں ہو سستی نہ کی جائے، فرائض کے بعد نوافل

ادا كرنے ميں اور دو سرے نيك كام كرنے ميں، اگرچہ يہ چيز فرائض ميں شامل نہيں، مگر آخرت كا ذخيرہ جمع كرنے كے لئے ضرورى ہے۔

# مرنے والے کی حسرت

ایک حدیث میں ہے:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن احد يموت الاندم قالوا وما ندامته يا رسول الله اقال ان كان محسناندم ان لايكون ازداد وان كان سيئا ندم ان لايكون نزع رواه الترمذي "(شكوة: ٣٨٣)

الغرض نیک آدمی کو بھی یہ حسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہال نیکیوں کا سکہ چلے گا، اب جس کی جیب میں جتنے بیتے ہیں وہ اتن ہی چیزیں خرید سکتا ہے، اور وہال چیزیں بہت سستی ملتی ہیں، لیکن جیب میں پینے بھی تو ہوں، تو چیزیں بہت سستی ملتی ہیں، لیکن جیب میں پینے بھی تو ہوں، تو اس وقت آدمی للچائے گا اور اس کو یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش! میں زیادہ ہے

زیادہ نیکیاں لے کر آتا، تو آج زیادہ سے زیادہ یہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں کی جیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں کیا ہیں؟ جنت کے درجات، وہاں نیکیوں کے حساب سے درجات ملیں گے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیا ہے اپنا نیکیوں کا حصہ لے کر جاؤ، اور اللہ تعالی کے معاملہ میں سستی اور کو تاہی نہ کرو۔

## سیوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز

اس کے بعد فرمایا "اللہ تعالی نے اپی کتاب تم کو سکھادی ہے، اور اپنے تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سامنے کھول دیا ہے، ہدایت کو واضح کردیا ہے" اب چلنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہو، اور چلتے رہو اور یہ اللہ تعالی نے اس لئے کیا ہے "تاکہ اللہ تعالی ظاہر کردے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کردے جھوٹوں کو"۔ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہوجائیں۔ یہاں بھی اللہ تعالی سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کردیتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جسب یہ اعلان ہوگا: "وامتازوا الیوم ایسا المحرمون" (سورة بین) دس جمرموا تم الگ ہوجائی۔

نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله، الله تعالى پناه ميں رکھيں۔ جب تھم ہوگا کہ اے مجرمو الگ ہوجاؤا مجرم فرمال برداروں سے الگ ہوجائیں گے، تو اس وقت سے اور جھوٹے کے درمیان بورا امتیاز ہوجائے گا۔ حق تعالی شانہ ہماری پردہ دری نہ فرمائے اور ہماری حالت بررحم فرمائے آمین۔

## مخلوق کے ساتھ انصاف کرو

آگے فرمایا "تو تم بھی احسان کروجس طرح اللہ تعالی نے احسان کیاتم پر"

قرآن کریم میں قارون کی قوم کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ قارون کو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا ''اس خزانے پر اتراؤ نہیں، اللہ تعالی اترانے والوں کو پہند نہیں فرماتے، تم اپنے اس خزانے اور مال و دولت کے ذریعہ آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو''۔ دنیا میں تمہارا اتنا حصہ ہے، دو روٹیاں کھالیں، کپڑا بہن لیا، رہنے کا مکان ہو ٹوٹا بھوٹا، تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے بہی تمہاری ہیں اور بس، اس سے نیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے بہی تمہاری ہیں اور بس، اس سے زیادہ تمہارا کچھ نہیں''۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

"يقول ابن آدم مالى، مالى قال وهل لك يابن آدم الايا اكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصدقت فامضيت" (مشكوة صخده ٣٠٠)

"آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میرا مال، آدم کے بیٹے! تیرا مال نہیں گروہ جو تونے کھالیا، کھاکر ختم کردیا، بہن لیا، بہن کر بوسیدہ کردیا، یاصدقہ کرکے آگے بھیج دیا اور اپنے لئے ذخیرہ کردیا، اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے کچھے غلط فہمی ہے یہ تو دو سرول کا ہے"۔

تو قارون کی قوم اسے نفیحت کررہی ہے کہ جو مال اللہ تعالی نے تخفے عطا فرمایا ہے، اس سے آخرت خریدو، ایک بات، دو سری بات یہ کہ دنیا میں جتنا تہمارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو کہ تمہارا حصہ بس اتناہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جس طرح اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دو سروں پر احسان کرو، اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے تم دو سروں کو دو، اور یہ نہ سمجھو کہ دو سروں کو دوں گروں گاتو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اپنی ضرورت رکھ کر باتی دو سروں کو دے

دو، حضرت اساء الله بنت ابی بکر حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن اور حضرت ابوبکر صدیق کی بہن اور حضرت ابوبکر صدیق کی محت خرچ کے سلسلہ میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلہ بوچھا کہ میں گھر میں صدقہ وغیرہ کرسکتی ہوں؟ فرمایا ہاں کرسکتی ہواور پھر فرمایا:

"ولا تحصی فیحصی الله علیک ولا توعی فیدعی الله علیک ولا توعی فیدعی الله علیک "- (مشکوة صفی ۱۲۳)
ترجمہ: "اور گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالی بھی گن گن کر دیا کرے نہ رکھا کر، ورنہ اللہ تعالی تم یربند کردے کہ ایر بند کردے گا۔

الله تعالی نے تمہیں ان گنت ویا ہے، تم بھی ان گنت وو، الله تعالی نے تم کو طاقت وی ہے، اس فیاضی سے دیا ہے تم بھی فیاضی سے دو، الله تعالی نے تم کو طاقت وی ہے، اس طاقت کو لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرو، مال دیا ہے مال کو خرچ کرو الله تعالی کے بندوں کی بھلائی کے لئے۔ اسی طرح جتنی صلاحییں اور قوتیں الله تعالی نے منہوں دی جیل ان کو خلق خدا پر خرچ کرو اور ان پر رحم کرو۔ مشہور حدیث شہیں دی جی ان کو خلق خدا پر خرچ کرو اور ان پر رحم کرو۔ مشہور حدیث ہے:

"النحلق عيال الله فاحب النحلق الى الله من احسن الى عياله" - (مثكوة صفح ٣٢٥)

ترجمہ: ''مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا

#### ایک اور حدیث میں ہے:

"الواحمون يوحمهم الوحمن اوحموا من في الارض يوحمهم الوحمن الحموا من في السماء" (مثلاة صفحه) ترجمه: "رحم كرن وحم كرتا هے، تم زمين دالوں پر وحمٰن وحم كرتا ہے، تم زمين دالوں پر وحمٰن وحم كرے گا"۔ دالوں پر وحم كرو آسمان والا تم پر وحم كرے گا"۔ تم زمين والوں كے ساتھ حسن سلوك كرو اللہ تعالى تمہارے ساتھ حسن سلوك كرو اللہ تعالى تمہارے ساتھ حسن سلوك كرے گا۔

# اللہ کے وشمنوں سے دشمنی رکھو

اس کے بعد فرمایا: وعدادوا اعدائه "اور الله تعالی کے دشمنوں سے دشمنی رکھو"۔ الله تعالی کے دوستوں سے محبت رکھو، اگر الله تعالی کے دوستوں سے دوستی نہیں تو تمہیں پاس محبت نہیں، اور اگر الله تعالی کے دشمنوں سے دشمنی نہیں تو باس غیرت نہیں ہے، اور یہ دونوں علامتیں ہیں ضعف ایمان کی اور الله تعالی سے کمزور تعلق کی۔ ایک حدیث میں ہے:

"من احب للله ، وابغض للله ، واعطى للله ، ومنع للله فقد استكمل الايمان" - (مثلوة صفي ١٨) ترجمه: "جس نے محبت كى الله كے لئے ، اور دشمنى كى الله كے لئے ، اور دشمنى كى الله كے لئے ، اور در ديا الله كے لئے ، اور در ديا الله كے لئے ، اور جس نے ديا الله كے لئے ، اور در ديا الله كے لئے ، اور جس نے ديا الله كے لئے ، اس نے اپنے ايمان كو كامل كرليا"۔

ایک اور حدیث میں فرمایا که:

"ان احب الاعمال الى الله تعالى المحب فى الله والبغض فى الله - رواه احمد" (مشكوة: ٣٢٧) ترجمه: "الله تعالى كو سب اعمال ميں سے سب سے زياده محبوب عمل ہے الله كى خاطر كى سے محبت ركھنا اور الله تعالى كى خاطر كى

افسوس ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز مفقود ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مفقود ہے یا کمزور ہے، جب کہا جاتا ہے، کہ فلال قتم کے لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی تو لین دین کی اجازت ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو دین اسلام کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں مثلاً مرزائی، ان کو اپنی تقریبات میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ بہانہ بنالیتے ہیں، اور میں نہ بلاؤ اور خود ان کی تقریبات میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ بہانہ بنالیتے ہیں، اور میں ویسے بھی آپ لوگوں کو جیل تو نہیں بھوادوں گا، (میرے سامنے بہانے بنانے میں کی کیا ضرورت ہے؟) لیکن اگر کل اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرلیا کہ میرے دشمنوں سے کیوں تعلق رکھا تھا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب سوچ کر لے جائے۔

غرضیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: "عادوا اعدائه" "اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو"۔

اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ دشمن سے دوستی رکھتے والا دشمن ہو تا ہے، گویا تم اللہ کو ستی رکھنے والا دشمن ہو تا ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہو تا ہے، گویا تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرکے اللہ تعالی سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہو، تم اینے دنیاوی تعلق کر لیتے ہو جو تمہارے اینے دنیاوی تعلق کر لیتے ہو جو تمہارے

دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں، تم ان کے بہاں نہیں جاتے، کیونکہ وہ فلاں فلاں آدمی سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ تمہارے تعلقات کشیدہ ہیں، تمہاری انا اس کو برداشت نہیں کرتی کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے تعلق رکھو، تو ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس چیز کو کیسے برداشت کرے گی کہ تم اس کے دشمنوں سے تعلق رکھو۔

#### الله کے راستہ میں جہاد کرو

آگے ارشاد فرمایا کہ: "وجاهدوا فی الله حق جہادہ" "الله تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا"۔

اس کے راستے میں جہاد کرنے کا کیا حق ہے؟ کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہو تو جان ہمتھیلی پر رکھ کر پیش کردو۔ اور کہو کہ ۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ایک جہاد میں دو صحابی گئے، ایک کہنے گئے کہ میں دعاکر تا ہوں تم آمین کہو اور تم دعاکر و تو میں آمین کہوں گا۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعاکی کہ یا اللہ!کل کافروں سے مقابلہ ہونے والا ہے، میرے مقابلہ میں بڑا ساکافر آئے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہو، میرا اس سے سخت مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کردوں، دو سرے نے کہا مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کردوں، دو سرے نے کہا آمین، اب دو سرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ!کل مقابلہ ہونے والا ہے، کہنے میں کافروں کو قتل کردوں، اس کے بعد مجھ کو جام شہادت نصیب فرما، میں تیرے راستے میں شہید ہوجاؤں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ تیرے راستے میں شہید ہوجاؤں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ

تجھے کیوں زخمی کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، کیوں تیرے تلوار ماری گئی، کیوں تجھے نیزہ لگایا گیا؟ تو میں کہوں یا اللہ یہ آپ کی خاطر کیا گیا ہے، صرف آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کے خاطر آپ کی خاطر آپ کے نام کے لئے۔ جیسے حضرت مرزا جان جاناں قدس سرہ نے اپنے احباب سے فرمایا تھا کہ ہماری قبر پر یہ شعر لکھ دینا ۔

بہ لوح تربت ما یافتند از غیب تحریرے کہ ایں مقتول راجز بے گناہی نیست تقفیرے

"ہماری تربت کی لوح پر لوگوں کو غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی ملی کہ یہ جو اس قبر میں مقتول پڑا ہوا ہے ہے "ماہی کے سوااس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا"۔

حضرت قدس سرہ کو شیعوں نے شہید کردیا تھا، مغرب کے بعد گھر میں گھس گئے اور ذبح کردیا، شہید فی سبیل اللہ ہوگئے۔

غرضیکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جان و مال پیش کردو۔ جان مانگے تو جان حاضر، مال کا نذرانہ مانگے تو مال حاضر، قوتوں اور صلاحیتوں وغیرہ کا نذرانہ مانگیں وہ حاضر، وقت مانگیں وہ حاضر، جو مانگیں وہ حاضر، کیونکہ جو کچھ بھی مانگاہے انہی کی امانت ہے۔

# الله تعالی اہل ایمان کی جان و مال کو خرید چکاہے

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة القاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون"

ترجمہ: "بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بدلے میں کہ ان کے لئے جنت ہے، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی مالوں کے ساتھ بھی، قتل کرتے میں اور خود بھی قتل ہوجاتے ہیں"۔

دوسرے لوگوں میں سے کوئی برادری کے لئے قتل ہوتا ہے، کوئی جاہ و
منصب کے لئے قتل ہوتا ہے، اور مومن محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے قتل
ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی جان و مال کو خرید لیا اور ان کی قیمت ادا کی جاچکی
ہوتا ہے، یعنی جنت۔
آگے فرمایا:

"وعداعليه حقافي التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز

العظيم" (التوبه:١١١)

ترجمہ: ''یہ اللہ کے ذمہ سیا وعدہ رہا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟ سو تمہیں خوش ہوجانا چاہئے اللہ کے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اور یہ ہے بڑی کامیابی''۔

جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ یہ کہا واہ! واہ! واہ! واہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واہ، واہ؟ صحابہ کرام یہ کہا کہ یا رسول

الله! الله تعالى خود بى فرمارے ہیں كه الله تعالى نے ہم سے ہمارى جان و مال كا سودا کرلیا ہے، اللہ کی قتم نہ ہم اس سودے کو خود توڑیں گے، نہ توڑنے دیں گ، اب وہ سودا ہوچکا، یکا رہے گا، جو چیز، لله تعالیٰ نے خریدی ہم اس کو پیش كرنے كے لئے حاضر بين، الله اس سودے كو كيوں توڑيں گے؟ بھى يە مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا" مالک کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو اس کے لئے تیار ہوجاؤ، کسی تردد اور پریشانی کی ضرورت نہیں، آگے بیجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جان، مال، عزت، آبرو سے محبت کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں سے محبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہم سے خرید بھی چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی ادا کرچکا ہے۔ صحابہ کرام الیے ہی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ؓ کو جو اللہ نے جیکایا اس بات پر جیکایا، حضرت جی مولانا محمہ یوسف فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو گھروالوں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ چائے بنا کرر کھنا، میں واپس آکر پیکوں گا، اور صحابہ کرام جب مسجد میں جاتے، تو گھر کہہ کر جاتے کہ مسجد میں جارہے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام ہے نہ بھیجاتو واپس آجائیں گے، ورنہ انتظار نہ کرنا، تیار ہو کر جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی شمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے دشمنوں سے عداوت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس کی دل میں عظمت ہو، اور اس محنت پر جو پچھ ملنے والا ہے، اس کی قدر و قیمت دل میں ہو، تو پھر آدمی محض رضائے اللی کے لئے ہر قربانی دے سکتاہے، اور میاں فتوی دماغ سے نہیں دل سے لیا جاتا ہے، کسی جگہ دل کا اور کسی جگہ دماغ کا فتوی چلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آجائے تو دماغ سے فتوی نہ لو، سوچوں میں نہ بڑو، دل سے فتوی لو۔

# الله تعالی کے چنے ہوئے لوگ

اس خطبہ میں آگے ارشادے:

"هواجتباكم" "اس نے تمہیں چن لیاہے"۔

یہ قرآن کی آیت ہے۔ غور کرو اللہ کی مخلوق کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ پانچ ارب انسانی مخلوق بتائی جاتی ہے، لیکن ساری مخلوق میں سے اللہ نے تم کو اپنے کئے چن لیا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، اور اس چناؤ پر اس کا جتنا بھی شکر بجالاؤ کم ہے۔ بہت سے لوگ ملازمت کے امیدوار بیٹھے ہوں اور گور نر ہاؤس کی نوکری کے لئے ان میں چند نوجوانوں کو چن لیا جائے اور نگاہ انتخاب خود ہی ان پر پڑجائے، نہ درخواست دی، نہ کسی کی سفارش، نہ رشوت دی۔ مالک نے تمہاری ورخواست کے بغیر، سفارش کے بغیراینے کام کے لئے تم کو چن لیا، اپنے وین کے لئے تم کو چن لیا، تم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی مجتبی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی جماعت میں سے پینے ہوئے ہیں اور تم عام انسانوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہو۔ اور صحابہ كرام انبياء كرام عليهم السلام كى جماعتوں ميں سے چنے ہوئے ہیں۔ محمه صلى الله علیہ وسلم سے بہتر کوئی رسول نہیں، صحابہ کرام ﷺ سے بہتر دو سرے رسولوں کے صحابہ نہیں، اور تم سے بہتر دوسرے نبیوں کی امتیں نہیں۔ مجتبی ہیں، لعنی یضے ہوئے ہیں۔

#### مسلمان: الله كافرمانبردار موتاب

آگے فرمایا:

"وسماکم المسلمین" "ای نے تہارا نام رکھا ہے مسلمان"۔
مسلم کی جمع ہے مسلمین، ہم مسلم ہیں، مسلم کہتے ہیں فرمانبردار کو، ای لئے لغت کی تنابوں میں اسلام کے معنی ہیں، گردن ڈال دینا، جو کسی کے آگے اپی گردن ڈال دینا، جو کسی کے آگے اپی گردن ڈال دے، اس کو مسلم کہتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مسلم کہد دیا، ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ مالک کی طرف سے ہمیں مسلمین کا خطاب دیا جارہا ہے، کہ یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ تم پر عنایت ہے، خطاب دیا جارہا ہے، کہ یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ تم پر عنایت ہے، نوازش ہے، تم بھی کچھ ان کالحاظ کرو۔ آگے فرمایا:

"ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة ولاقوة الابالله"

ترجمہ: "یہ اللہ نے اس کئے کیا ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہو وہ ججت اور دلیل قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنی ہو وہ بھی دلیل اور ججت کے ساتھ زندگی حاصل کرنی ہو وہ بھی دلیل اور ججت کے ساتھ زندگی حاصل کرے اور کوئی طاقت نہیں اللہ کے بغیر"۔

# لاؤڈ اسپیکر پر درود و سلام پڑھناریا کاری ہے

حضرت ابو موی اشعری واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگ جوش میں بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے سے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "لوگو! تم کسی بہرے یا غائب کو

نہیں یکار رہے" آج کل لاؤڈ اسپیکریر صلوۃ و سلام پڑھنے کا رواج چل نکلاہے، بھئ! صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا یہ کون ساطریقہ ہے؟ آخر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ کس کو سنانا چاہتے ہو؟ اگر مخلوق کو سناتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ذرہ برابر بھی تواب نہیں ملے گا؟ بلکہ الٹا موجب وبال ہے، ریاکاری ہے کہ مخلوق کو سانے کے لئے کرتے ہو؟ اور اگر اللہ کو سنانا چاہتے ہو تو وہ لاؤڈ اسپیکر کا محتاج نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لاؤڈ اسپیکرتم نے شیطان کے کہنے پر لگایا ہے، اس نے تم کو پٹی بڑھائی ہے تاکہ وہ ریاکاری کے ذریعہ تمہارا ثواب غارت کرے، تمام بدعات کی ہی حالت ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سنت میں نور ہو تا ہے اور بدعت میں شور ہو تا ہے، یہ جو گا گا کر صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں ساری زندگی ان کے چہرے یر ڈاڑھی نہیں آتی، ان کو سنت سے کوئی شغف نہیں، ان کو بھی شرم نہیں آئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لے رہے ہیں تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي شكل بهي بناليس، "ميرے مولا مدينه بلالو مجھ" يون ہی گارہے ہیں، یہ تو تنجری بھی گاتی تھی ریڈیو پر، وہ نعت خواں بن گئی، تو ارشاد فرمایا "اے لوگو تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں بکار رہے ہو تم اس کو پکار رہے ہو جو سمیع وبصیر ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہے، اور جس کو تم پکار رہے ہو وہ تہاری سواری کی گرون سے بھی زیادہ قریب ہے"۔ ایک بار صحابہ میں بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارا پروردگار جمارے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکار کر کہیں اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی:

> "واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذادعان"

ترجمہ: ''کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں
پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے
میں اس کی پکار سنتا ہوں''۔
ای طرح مشکوۃ شریف میں ہے:

"قال ابوموسى وانا خلفه اقول لاحول ولا قوة الابالله في نفسى فقال ياعبدالله بن قيس الاادلك على كنزمن كنوزالجنة فقلت بلى يارسول الله اقال: لاحول ولاقوة الابالله"
يارسول الله اقال: لاحول ولاقوة الابالله"-

ترجمہ: "حضرت ابوموی " کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اور زیر لب پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ مجھ سے ارشاد فرمایا "یا عبد اللہ بن قیس ہے) تم کو بن قیس ارابوموی اشعری کا نام عبد اللہ بن قیس ہے) تم کو جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ بناؤں؟" میں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بنائے! فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ ولا قوۃ الا باللہ جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ کے"۔

"لاحول" نہیں ہے غلطی اور گناہ سے پھرنے کی طاقت، "ولا قدہ" اور نہ نیکی اور بھلائی پر جما رہنے کی طاقت، "الا بالله" گر اللہ کی توفق سے "جو کچھ ہو رہا ہے مالک کی قدرت سے ہو رہا ہے، کوئی گناہ سے بچتا ہے تو اس کی رحمت سے بچتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی رحمت سے کرتا ہے یہ

#### معن بير-اس كلمه ك "لاحول ولاقوة الابالله-وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# بليمال المالية

# ذكرالله كى فضيلت

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل لهومن يضلله فلاهادى له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًا كثيرا اما بعد! "فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم، فانه من يصلح مابينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ذالك بان الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله اكبر ولا قوة الا بالله العظيم"-

(حيات الصحابه ج: ٣٩٠ : ٣٩٠ بدايه والنمايه ج: ٣٩٠ (١١٣)

ترجمہ: "پی تم ذیادہ کرو اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور آج کے دن کے مابعد کے لئے عمل کرو، اس لئے کہ جو شخص اپنے در میان کا اور اللہ کے در میان کا معاملہ در ست کرلیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے در میان اور لوگوں کے در میان کے معاملے کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔ وجہ اس کی در میان ہور لوگ اس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فیصلہ فرماتے ہیں اور لوگ اس پر فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہ لوگوں پر اختیار رکھتے ہیں، لوگ بر فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہ لوگوں پر اختیار رکھتے ہیں، لوگ بر فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہ لوگوں پر اختیار کھتے ہیں، لوگ بر فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہ لوگوں پر اختیار کھتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے برا ہے۔ اور نہیں قوت گر اللہ عظمت والے کے ساتھ "۔

### دین کی بنیادی باتنیں

یہ آخری جملے اس خطبہ شریفہ کے ہیں جو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جمعہ میں دیا تھا۔ اس خطبہ میں چند ضروری اور بنیادی باتوں کی طرف امت کو متوجہ فرمایا، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ ذکر اللی تمہارے دلوں کی صفت بن جائے، ذکر اللی تمہارے دلوں کی صفت بن جائے، ذکر اللی تمہارے دلوں میں پیوست ہوجائے، اور اس کے نور سے تمہارے دل منور ہوجائیں، اور تمہاری روح اس کی لذت وحلاوت سے سرشار اور مست ہوجائے۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے "حتی یقال انه مجنون" بہاں تک کہا جائے کہ یہ تو دیوانہ آدمی ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی یاد میں مست اور

دیوانے ہوجاؤ، جیسے آدمی کسی کی محبت میں دیوانہ ہوجاتا ہے۔ تو کثرت ذکر الہٰی کو اپنا وظیفہ بناؤ، حتی الوسع تمہارا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر ضائع نہیں ہوتا چاہئے۔ ذکر زبان سے بھی کرو، دل سے بھی کرو، تنہائی میں بھی کرو، مجلس میں بھی کرو، ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرو۔

# ذكر كامفہوم

ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو یا تذکرہ کرنے کو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلال آدمی آپ کا ذکر کررہا تھا یعنی آپ کا تذکرہ کررہا تھا۔ ذکر کے اصل معنی یاد کے ہیں۔ زبان سے یاد کرنا یہ ہے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا نام جاری رہے۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اکوئی نصیحت بیجے، گر نصیحت مختصری ہو، بات لمبی نہ ہو کہ لمبی بات بھول جاتی ہے۔

فرمایا: "لایزال لسانک وطبامن ذکر الله" "تمهاری زبان بیشه الله کے ذکر سے تر رہنی چاہیے"۔

اگر تمہاری زبان بیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو بس تمہارا کام ہوگیا۔
پس اپی زبان کو ذکر البی کا عادی بناؤ، جب بھی تمہیں کوئی موقع ملے فوراً اللہ کو
باد کرو تمہاری زبان پر فوراً اللہ کا ذکر جاری ہوجانا چاہئے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر
صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعرہے ۔

اب یہ عالم ہے ذرا بھی جب تمھی خلوت ہوئی پھر وہی جان تصور، پھر حدیث دل وہی ذراسی فرصت مل جائے، کوئی لمحہ مل جائے بس اللہ کے ذکر میں مشغول

#### ہوجاؤ، یہ ہے کثرت ذکر۔

# ذکر کی کثرت مطلوب ہے

قرآن کریم میں بھی اور حدیث شریف میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، گر اس کے ساتھ کثرت ذکر کی قید بھی لگائی ہے: "اذکروااللہ ذکراکشیرا" "لین اللہ کو کثرت سے یاد کرو"۔

ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز کثرت سے بڑھا کرو، اور دوسری عبادتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کثرت سے کیا کرو، لیکن ذکر کے لئے فرمایا "اذکروا الله ذکراکشیرا" "کثرت سے الله کا ذکر کرو" یہاں یر بھی فرمایا "الله کو کثرت سے یاد کرو" اور اس کثرت کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی، گویا این ہمت اور این طاقت کے مطابق جتنا بھی اللہ تعالی کا ذکر کر سکتے ہو کرو، اللہ تعالی کو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو که الله کی یاد تمهارے دل کی صفت بن جائے، اور ذكر اللى تمهارے ول كى ايك كيفيت بن جانى چاہئے۔ اور الله تعالى كو اتنا ياد كرو که الله کا ذکر دو سری تمام چیزوں اور کیفیتوں پر غالب آجائے، جب اس کا غلبہ اتنا ہوجائے تب اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، کیونکہ آدمی کے دل کی جو کیفیت غالب ہوتی ہے وہ دوسری کیفیتوں کو مغلوب کرلیتی ہے۔ اب اگر دن بھر تو ہم دو سرے تذکرے کرس لیکن پھر تھوڑا سااللہ کا ذکر بھی کرلیا کرس، اس ہے تو کھھ کام نہیں چلتا، کیونکہ ذکر الہی سے قلب کی غالب کیفیت نہیں بی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو غالب ہوجانا چاہیے تب قلب کی دوسری کیفیتیں مغلوب اور کمزور ہوں گی۔

# ذکر الہی سے دلوں کی زندگی ہے

اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، اور ذکر اللی کے بغیر دل مردہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكرابه والذي لايذكر مثل الحي والميت،متفقعليه"-(مثلوة:١٩١)

"مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے"۔

ذکر اللی کرنے والا زندہ ہے، اور جو شخص ذکر اللی سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ "یا اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں شکر کرنے والی زبان کا، اور یاد کرنے والے دل کا"۔ کہ اپنے لطف واحسان سے زبان شاکر عطا فرمادے اور دل ذاکر عطا فرمادے جو صرف اس اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ہم سب کو بھی یہ دولت نصیب فرمائیں۔

# نفس کی ریاضت ضروری ہے

اور ایک بات خاص تجربہ کی عرض کرتا ہوں کہ آدمی کا نفس شتر ہے مہار ۔ ہے، یہ جلدی سے قابو میں نہیں آتا، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کبھی اس کی موج ہوئی اور اس کو نشاط ہوا تو سارے کام اس سے کروالو، اور کبھی نشاط نہیں ہوتا تو یہ فرض بھی ادا کر کے نہیں دیتا۔ البیلا قتم کا مزاج ہے نفس کا، کبھی کسی

طرف تھی کسی طرف، اس میں پختگی اور متنقل مزاجی نہیں۔ جیسے انجان گھوڑا جو سوار کے قابو میں نہیں آتا اور صحیح رفتار نہیں پکڑتا ہے۔ تو ہی حال نفس کا بھی ہے کہ یہ بھی بغیرریاضت اور سدھانے کے صحیح کام نہیں کرتا۔ اس سے کام کینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر روزانہ کا کام لگادو اور اس سے کہہ دو کہ برخوردار اتنا کام تو تم سے کروانا ہے۔ تم چاہے میں کرو چاہے چیں کرو، اتنے دانے تو تجھ سے پیوا کے چھوڑنا ہے۔ تم نوکر ہو، مزدور ہو، اتنی نوکری تو تم ہے لینی ہے۔ بھی ملازم رکھتے ہو تو اس سے وقت پر ڈیوٹی لیتے ہو اور پوری ڈیوٹی لیتے ہو۔ اگر مبھی دریہ ہے آتا ہے تو تنبیہ کرتے ہو کہ میاں وقت پر آیا کرو، اس طرح ہم بھی بارگاہ اللی کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، بندے ہیں، ہمیں بے شار تعتیں دے کر طاعت وبندگی کی ڈیوٹی پر لگایا ہے۔ تو اللہ کے بندے نفس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ بھی اتنا کام تو تم سے کروانا ہے، اتنی تلاوت روزانہ کروانی ہے، اتنی نماز تم سے روزانہ پڑھوانی ہے۔ (ایک تو فرض نمازیں ہیں، کچھ نفل نمازیں بھی اس کے ساتھ رکھو، تھوڑی بہت کام دیں گی)۔ اتنا ذکر وتسبیحات تم سے کروانا ہے، اور اسی طرح جن حضرات کو مال عطا فرمایا ہے، وہ نفس کے ساتھ طے کرلیں کہ اتا صدقہ تجھ سے دلوانا ہے، اس طرح آگے چلے جائے کہ نفس سے کہا جائے کہ محلے کے اندر ایک شخص کی اعانت بھی تجھ سے کروانی ہے، ہارے دعوت و تبلیغ والے حضرات یہ کچھ آگے نکل جاتے ہیں، نیکی میں آدمی جتنا آگے نکل جائے اچھا ہے، اتنا کام تم سے دعوت و تبلیغ کا لینا ہے، مسجد میں آتے ہو تو اعتکاف کی نیت سے بیٹھو، اس سے یہ بھی طے کروالو کہ اتنی دیر حمہیں مسجد میں بٹھانا ہے۔

# نفس سے شرائط طے کرکے پھراس کی مگرانی کی جائے

الم غزال فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ اس طرح باتیں طے کرنے کو "مشارط" کہاجاتا ہے۔ لینی نفس سے ملازمت کی شرائط طے کرنا کہ یہ یہ کام تم نے کرنے ہیں اور جس طرح ملازمین پر ایک گرال مقرر کردیا جاتا ہے، کہ ملازم صحیح کام بھی کررہے ہیں یا نہیں؟ اس طرح جب تم نے نفس کے ساتھ "مشارطہ" کرلیا اور شرائط طے کرکے اب اس کو کام میں لگادیا تو اس کی گرانی بھی کرو، اور یہ دیکھتے رہو کہ جتنا کام اس کے ذمہ لگایا تھاوہ ٹھیک سے کر بھی رہا ہے یا نہیں؟ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور پھر سارے دن کے اعمال پر نظر ڈالتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ جس طرح دکاندار اپنے ملازمین سے شام کو پورا حساب لیتا ہے۔ اور پھراگر اس نے اپنے ذمہ کے کاموں میں سستی یا کو تاہی کی تھی اس پر اسے مناسب سزا بھی دو۔ الغرض اپنے نفس کو میں سستی یا کو تاہی کی تھی اس پر اسے مناسب سزا بھی دو۔ الغرض اپنے نفس کو سدھانے اور رام کرنے کے لئے تہیں اس کو چار مراحل سے گزار نا ہوگا۔

پہلے مشارطہ کرو، پھر مراقبہ کرو، پھر محاسبہ کرو، اگر کوئی صحیح عذر پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کرلو اور اگر ہے جا تاویل کرتا ہے تو اس کے ساتھ "معاقبہ" کرو (یعنی مناسب سزا دینا) اگر اس کو ریاضت کے ان چار مراحل سے گزارو گے تو یہ گھوڑا صحیح چلے گا اور رفتہ رفتہ سیدھا چلنے کا عادی ہوجائے گا۔ ورنہ یہ بھیشہ شتر ہے مہار رہے گا، کہ جدھر منہ اٹھا چل دیا، جی میں آیا تو پچھ کرلیا، ورنہ اڑیل ٹو بن گیا، لہذا اپنے نفس کو بھی شتر ہے مہار نہ چھوڑو، بلکہ اس پر پابندیاں لگاؤ، اور اس کو مجاہدے کا عادی بناؤ بعض اکابر ایسے ہیں کہ بارہ سال تک اپنے نفس کو بانی نہیں دیا۔ چنانچہ مولانا الیاس" کا قصہ ہے کہ طبیب نے بانی منع کردیا تھا تو بارہ سال نہیں پا۔

توبات بہاں سے چلی تھی کہ آپ نے ذکر اللہ کے فضا کل من گئے، اور س کر گھر چلے گئے اور بس اتنا کہہ ویا کہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی حدیث بیان فرمائی تھی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ سا گراپنے نفس کو عمل کی لائن پر نہیں ڈالا، اگر تم اپنے نفس پر قابو نہیں پاسکتے اور اس کو سدھانے سے عاجز ہو تو اس کو کسی شخ کے سپرو کردو، اور اس کی ہدایت کے مطابق اس کو چلاؤ، گوڑے کو سدھانے اور اس کو رفقار سکھانے کے لئے سائیس کے حوالے کردیا کرتے ہیں، اور وہ چند دن اس کی ریاضت کراتا ہے، جس طرح گھوڑے کو سدھانے کا ایک مستقل فن ہے اس طرح نفس کو سدھانے کا بھی فن ہے، اس کو کسی ماہر کے سپرو کرو گئے تو وہ اس کے سارے کس بل نکال دے گا، اس لئے عارف فرماتے ہیں کہ ۔

#### نفس ناتوال كشت الاظل بير

#### نفس کی فہمائش کرو

اپ نفس کی فہمائش کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت تنہائی کا مقرر کرلو، اور اپ نفس کو خطاب کرو، پہلے اسے اللہ تعالیٰ کے انعام واحسانات یاد ولاؤ کہ اے نفس! دیکھ کہ اللہ نے بچھے صحت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے اور تجھ پر بے شار احسانات فرمائے ہیں، تیرے لئے خیراور بھلائی کے تمام اسبب مہیا فرمائے ہیں، پھراس کو قبر وحشریاد دلاؤ کہ تجھے دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، اگر تو نیک بن کر گیا تو تیرے لئے راحت ہی راحت ہے، ورنہ قبر کی تنہائی کا، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کا تجھے سامنا کرنا ہوگا۔ الغرض جو دہاں کی شخیوں کا، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کا تجھے سامنا کرنا ہوگا۔ الغرض جو کہم آدمی کو مرنے کے بعد پیش آنے والا ہے اس کو یاد دلاؤ، پھراس سے کہو کہ

تو مجھ كمالے، ونياسے خالى ہاتھ نہ جا، جب وہ كام كرنے پر آمادہ موجائے تواس سے پوچھو کہ کتناکام کیا کرے گا؟ وہ کام اس کے ذمہ لگادو، اگر خود فیصلہ نہیں كرسكة توشيخ سے مشورہ كراو، اور استادى ضرورت اس كئے بيش آتى ہے۔ تم جانے ہو کہ بچے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر میاں جی نہ ہوں تو یہ بچے نہیں پڑھیں گے، استاد سر پر ڈنڈا لے کر کھڑا رہے تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ نفس بھی بچہ ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ "فنس مثل بچہ ہے اگر زبردستی اس کا دودھ چھڑاؤ کے تو چھوڑ گا، ورنہ بوڑھے ہونے نک نہیں چھوڑے گا" بچہ کتناہی بڑا موجائے ماں جب تک اس سے زبردستی دودھ نہیں چھڑاتی، نہیں چھوڑتا، جب اس كا دوده چيمرايا جاتا ہے تو دو چار دن ضد كرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، پھر آخر چھوڑ دیتا ہے۔ پھراس کی عادت بھی ختم ہوجاتی ہے، تو بھئی تجربہ یہ ہے کہ آپ اینے ذمہ ایک مناسب مقدار مقرر کرلیں، کہ اتنا تو درود پڑھا کرو، اتنا استغفار برُها كرو، اتنى تسبيحات برُها كرو، يه زبان جو الله تعالى نے ہميں عطا فرمائى ہے، والله العظیم یہ جمیں سونے کی کان عطا فرمائی ہے، جتنا جاہو نکالتے رہو سونا، الله تعالی کا ذکر کرو سونا نکاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر اس کو ذکر کا عادی بنالیا جائے تو ہم اس کے ذریعہ کتنا ذخیرہ جمع کرسکتے ہیں۔ سونے کے کتنے ڈھیراکٹھے کرسکتے ہیں، لیکن ہم سونا بنانے کے بجائے سونے میں وقت گزارتے ہیں، بس سو گئے اور جاگ گئے، الله مم پر رحم فرمائے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لئے حق تعالی شانہ ہے التجابھی کیا کرو۔

#### اصلاح کے لئے نعمتوں کا مراقبہ

کسی وقت تنہائی میں بیٹھ جاؤ، زبان کو تالو کے ساتھ لگالو، آئکھیں بند کرلو، اور پھریوں تصور کرو کہ میں بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں اور اس سے ہم کلام ہوں، پھراللہ کے ساتھ دل سے باتیں کرو، باتیں کیاکرو گے؟

شکر نعمت ہائے تو چنداں کہ نعمت ہائے تو عذر تقصیرات ما چنداں کہ تقصیرات ما

ترجمہ: یا اللہ جتنی تیری نعتیں اتا ہی تیرا شکر، اور جتنی ہماری کو تاہیاں اتن ہی ہماری طرف ہے معذرت، لیعنی اللہ تعالیٰ کی نعتیں بے شار ہیں، ان پر شکر بھی بے شار ہونا چاہئے، اور ہمارے گناہ بھی شار سے باہر ہیں ان پر توبہ بھی اتن کثرت سے ہونی چاہئے۔ اللہ کے انعامات سوچتے رہو اور شکر بجالاؤ، یا اللہ! آپ نے ہمیں بے شار نعتیں عطا فرمائیں، یہ انعامات فرمائے مجھ سے ان میں سے ایک نعت کا بھی شکر ادا نہیں ہوسکتا، یا اللہ! تیرا شکر ہے۔ ایک حدیث میں یہ دعاسکھائی گئی:

"اللهم ما اصبح بى من نعمة اوباحد من خلقك فمنك وحدك الشريك لك، فلك الحمدولك الشريك الك، فلك الحمدولك الشكر" - (مثاؤة: صفر ١١١)

ترجمہ: "یا اللہ! مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جتنی نعمتیں ہیں یہ سب تیری جانب سے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، پس آپ ہی کے لئے حمد ہے، آپ ہی کے لئے شکر ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تین مرتبہ یہ دعا صبح کو پڑھے اس نے شام تک کی تمام نعتوں کا حق ادا کردیا، شکر ادا کردیا، اور جو شخص رات کو پڑھے مغرب کے بعد، اس نے رات کی تمام نعتوں کا شکر ادا کردیا، لیجئے شکر و نعمت کی کیسی مخضر سی تدبیرار شاو فرمادی۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو، تفصیلاً سوچو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، کیونکہ جس شخص کا احسان ہمارے ذمہ ہو فطر تاً اس کی محبت دل میں پیدا ہوجاتی ہے، اور اس کے احسان سے آدمی دب جاتا ہے، جب تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اور جب تم اس کی نعتوں کا شکر ادا کردگے تو اللہ کو تم سے محبت پیدا ہوگی، اور جب تم اس کی نعتوں کا شکر ادا کردگے تو اللہ کو تم سے محبت ہوجائے گی۔

### اینی کو تاہیوں کا مراقبہ اور استغفار

دو سرا مضمون سوچنے کا اپنی کو تاہیاں اور اپنی لغزشیں۔ شخ عطار "کی مناجات کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ پند نامہ میں فرماتے ہیں ۔

ب گناہ نہ گزشت برما ساعتے باحضور دل نہ کردم طاعتے باحضور دل نہ کردم طاعتے ترجمہ: "بغیر گناہ کے ہم پر ایک گھڑی بھی نہیں گزری، اور دل کی حاضری کے ساتھ میں نے آپ کی ایک بندگی بھی تو دل کی حاضری کے ساتھ میں نے آپ کی ایک بندگی بھی تو نہیں کی "۔

اپی زندگی کی ایک نماز بتادو کہ جس میں پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے ہو، اور اس حاضری میں اردگردکی کوئی قصہ کہانی نہ ہوئی ہو۔ ایک بھی نہیں۔ اس طرح اپنی کو تابیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیش کرو

#### اور بیش کرکے اس کی مغفرت چاہو۔

# ا بی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں پیش کرو

ایک تیسری چیز ہے وہ تمہارے مطلب کی ہے۔ این حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیش کرو، بس یہ تین مضمون ہیں۔ تنہائی میں بیٹے جاؤ، زبان تالوسے لگالو، آئکھیں بند کرلو، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو۔ اللہ کے انعامات کا استحضار کرو، ان پر شکر بجالاؤ، این کو تابیول کا استحضار کرو اور ان پر معافی مانگو، اور تیسرا این حاجات الله تعالیٰ کے سامنے رکھو، اور ان حاجات کے لئے بارگاہ الٰہی میں التجاکرو، این درخواست بیش کرو، یا الله میرا یه کام کردیجئے۔ اس التجا اور دعا میں این نفس کی اصلاح کی بھی التجا کرو۔ چلو بیڑا یار ہو گیا۔ یہ میں نے تہیں کیمیا کا نسخہ تایا ہے، لیکن اس کی قدر کون کرے گا؟ کوئی نہیں، بے وقت بے ضرورت چیز مل جاتی ہے، مفت میں مل جاتی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ کوئی شخص دو روپے کے جوتے کو سو روپے کی شال سے صاف کررہا تھا، کسی نے کہا کہ تو بڑا احمق ہے، اتنی قیمتی شال کے ساتھ ٹوٹا ہوا جو تاصاف کررہاہے، کہنے لگاجو تامیں نے خود خریدا ہے، شال باپ کی وراثت میں ملی ہے۔ یہ کیمیا کا نسخہ تمہیں بہت سا خرچہ کرے معلوم کرنا پڑتا تو تہیں قدر ہوتی۔ بیٹھے بٹھائے مل گیا، کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بڑی بات ہے یانچ منٹ نکالو، وس منٹ نکالو، اللہ تعالی سے مناجات کیا کرو، پھر دیکھو دل کو کیسی راحت نصیب ہوتی ہے، کیسا سکون نصیب ہو تا ہے، اور باطن کی ترقی کتنی ہوتی ہے، پھراندازہ کرو گے۔

#### خطبه شريفه كادوسرامضمون

میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ شریفہ کا جو حصہ پڑھا اس میں دوسرا مضمون بیہ ارشاد فرمایا: "واعملوالما بعد الیوم" "لغنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور آج کے دن کے بعد کے لئے عمل کرو"۔

#### کل کی تیاری آج کرو

آج کے دن کے بعد سے مراد ہے اس زندگی کے بعد والی زندگی، جو موت سے شروع ہوگی، پھر جنر کی جو حشر کے جویل دن کی زندگی، پھر جنت کی دائمی اور ابدی زندگی سے ہیشہ کی زندگی اور ابدی زندگی سے ہیشہ کی زندگی کے لئے ممل کرو، اور اس زندگی سے ہیشہ کی زندگی کے لئے کماکر لے جاؤ۔ دنیا کے تمام عقلاء پس انداز کرنے کے قائل ہیں کہ جتنا آج کمایا جائے وہ سارے کا سارا آج ہی ختم نہ کردیا جائے، بلکہ اپی کمائی کا پچھ حصہ آڑے وقت کے لئے جمع کرکے رکھا جائے، باں! کوئی قلندر قتم کا آدمی ہو، وہ تو پس انداز کرنے کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ تو یوں سجھتا ہے کہ بچاکر رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی اللہ تعالی دے دیں گے م

خداخود میرسامال ست ارباب توکل را

یہاں ان جیسے لوگوں کی بات نہیں، ہمارے جن لوگوں کو عقلمند سمجھا جاتا ہے، ان کی بات کرتا ہوں کہ عقلمند لوگ پس انداز کیا کرتے ہیں، بہی وجہ ہے کہ سرکاری ملازمین سے گور نمنٹ ان کا (G.P) فنڈ کاٹ لیتی ہے۔ (گویا یہ جبری پن انداز کرنا ہے) کہ اگر ان کو پوری شخواہ دے دی تو یہ تو خرچ کرلیں گے، بعد میں جب ان میں جب ریٹائر ہوجائیں گے تو ان کے پاس کچھ رہے گا نہیں۔ بعد میں جب ان

کے پاس کام نہیں رہے گا اس وقت ان کو دے دیں گے، اس لئے اس تخواہ کا م کھے حصہ کاٹ کیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصول تمام عقلاء کا مسلّمہ ہے کہ آج کماکر آج ہی نہ کھالو، بلکہ کچھ پس انداز بھی کرو، کچھ بچاکے رکھو، عقلاء کا یمی اصول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیباں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ عقلائے زمانہ کی عقل صرف دنیا تک محدود ہے، جب کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نظر دنيا وآخرت دونول كو محيط ہے، اس كئے آب صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں که "جنمهاری پوری دنیا کی زندگی وه آج کا دن ہے۔ اور آخرت کی زندگی بایوں کہتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی "کل کا دن" ے- اس کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "اعملوالما بعد اليوم" يعنى كل كے لئے عمل كرو- اگر دنيا بى ميں كما كھاكر خالى ہاتھ چلے گئے، تو یہ عقلمندی کی بات نہیں، یہ بڑے بڑے عقلاء جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں يس انداز كرنے كا، بجيت كرنے كا، وہ خود دنيا ميں كھاني كر چلے گئے، كل كے لئے تجھ بھی پس انداز نہیں کیا، جو بہاں کمایا تھا یہیں کھانی لیا، نہیں بھائی! ایسا نہیں كرنا چاہئے، يہ بے عقلي كى بات ہے، آج كے بعد كے لئے عمل كرو۔ يہ كھانا كماناتو زندگى كے لئے ہے، اور زندگى كامقصد كچھ اور ہے، پس اعمال كا اتنا ذخيره جمع کرو، جو ہمیں کل کام دے۔

### اینے اور اللہ تعالی کے درمیان کامعاملہ درست کرو

آگے یہ فرمایا کہ "بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ میں معاملہ میں اللہ علیٰ کے معاملہ میں اللہ علیٰ کے معاملہ میں اس کی کفایت فرمادیتے ہیں"۔ گویا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرے گا

الله تعالی اس سے سودا کرلیتے ہیں کہ تم ہمارا کام کرو، تہمارا کام ہمارے ذمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه نے خط لکھا کہ "مجھے کوئی مخفری نفیحت سیجے، بات کمی نہ ہو، مخفر ہو تاکہ اسے حرز جان بناؤں"۔ اکابر کا بھیشہ یہ بھی معمول رہا ہے کہ بزرگوں سے نفیحت طلب کرتے تھے۔ علامہ شعرانی" نے اپنی کتاب "تنبیہ المغترین" میں اس پر ایک متنقل باب قائم کیا ہے کہ جب بڑوں کی خدمت میں جاؤ تو ان سے نفیحت طلب کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه باوجودیکہ خود بھی صحابی ہیں، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات خود بھی سے ہیں، لیکن جن کو اپنا بڑا سیجھتے تھے، ان کی خدمت میں لکھتے رہتے تھے، اس کے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنه اس کے خضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں لکھتے رہتے تھے، اس کے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں خط لکھا، حضرت عائشہ صدیقہ" نے کاتب کو بلایا اور کہا کہ لکھو:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ یہ خط ہے عائشہ ام المؤمنین کی جانب سے معاویہ کے نام! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انسانوں کو ناراض کرلیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے انسانوں کی ناراضگی کی خود کفایت فرماتے ہیں۔ (کہ ان کی پرواہ نہ کرو ان کو راضی کرنا ہمارا ذمہ رہا)، اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کی خاطر اللہ کو ناراض کردیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں (کہ کرو ان کو راضی، میں دیکھتا ہوں تم کتنے لوگوں کو راضی کرلیتے ہو)۔ (مشکوۃ: صغہ ہے)

اور بی مضمون اس خطبہ شریفہ میں ارشاد فرمارہے ہیں کہ جو تتخص اپنے در میان کا اور اللہ کے در میان کا معاملہ صحیح کرلے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے در میان کے معاملے کی خود کفایت فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ذمہ رہا۔ ہم سے

تم معاملہ درست رکھو، تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو ہم پر چھوڑدو، وہ میں درست کرلول گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی ناراض ہو تا ہے، لوگ ناراض ہوجائیں گے تو ہم ان کو بھی راضی کردیں گے، بھی یہ بھی بڑے امتحان کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، با اوقات ایا ہوجاتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالی کی رضا مندی ہے، دوسری طرف لوگوں کی رضامندی ہے، اگر اس کام کو کرلے تو اللہ تعالی ناراض ہوجاتے ہیں اور نہ کرے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دوراہے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تو معاف کردے گا۔ مخلوق کو راضی کرلو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود راضی ہوجائے گا، بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور یہیں سے لوگوں نے ایک فقرہ تصنیف کرلیا ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے، تو آسان کام کیوں نہیں کرتے؟ مشکل کام کیوں كرتے ہو؟ واقعی بڑا امتحان ہے، اللہ تعالی جماری حفاظت فرمائے، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، پہلے تو بیوی بیچ ناراض ہوجاتے ہیں، پہلے اینے گھرے مسکلہ شروع ہو تا ہے۔ میری عادت ہے کہ لوگوں کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں تو اس کے جواب میں بہت سے لوگوں کویہ کہتے سنا کہ بیوی نہیں مانتی۔ اور یہ بیوی کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا تھم مانے سے قاصر، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض كرنا آسان، اور بيوى كو ناراض كرنا مشكل۔ يه جو ميں لوگوں كو داڑھى كے لئے کہتا رہتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے اس کی اجازت لے رکھی ہے، بغیر اجازت کے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ میں نے اس کی سند لے رکھی ہے، میرے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ پر محبت کے رنگ کا بڑا غلبہ تھا۔ اور میرے

اکابر مجھ جیسے بے مروت نہیں تھے، اکابر اور ولی اللہ لوگوں پر مروت کا بڑا غلبہ ہو تا ہے۔ کسی پر روک ٹوک کرنا، یہ تو حضرت کے مذہب ہی میں نہیں تھا، میں نے جتنی زندگی حضرت کی خدمت میں گزاری، کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا، سرایا محبت وشفقت تھے، سجان اللہ! الله تعالیٰ نے ان حضرات کو کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب سے علیحد گی میں عرض کیا کہ مجھ سے لوگوں کا داڑھی منڈوانا برداشت نہیں ہوتا، میں لوگوں کو داڑھی کے لئے کہہ دیتا ہوں۔ عادت مبارکہ تھی کہ بات س کر تھوڑی دیر کے لئے سر جھا لیتے اور سوچ کر بات کرتے تھے، فوراً نہیں، تو حفرت ؓ نے میری بات س کر سرچھکا لیا، اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مولوی صاحب ضرور کہا کریں، تو حضرت کے یہ الفاظ ہیں، تو میں نے کہا کہ الحمداللہ ہم کو تو شیخ کی سند مل گئ، اس کئے ہم کہتے ہیں اور الحمدللد نفع بھی ہو تا ہے، اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو تا ہے، بات یہ ہے کہ تنبیہ ہوجاتی ہے تو لوگ مان جاتے ہیں، اور اگر كوئى توجه نه دلائے تو خود بھى توجه نہيں ہوتى۔ مجھى خود اتفاقاً توجه ہوجائے تو الگ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیوی نہیں مانتی، بعض نوجوان سختی سے شکلیت كرتے ہيں كہ امال نہيں مانتى، ابا نہيں مانتے، كہتے ہيں كہ اگر تم نے داڑھى نہ منڈوائی تو میں تنہیں عاق کردوں گا۔ الغرض بڑا امتحان ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لئے اور بھی مشکل ہوجاتی ہے کیونکہ وہ خود مختار نہیں ہوتے، والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، اور والدین ہیں بے دین، ان کو دین کی قدر نہیں، اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کی قدر ان کے دل میں نہیں، تو یہ نوجوان وین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر والدین نہیں مانتے، ایسے نوجوان بے چارے تشکش میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور گھرسے نجات ملے

تو دوست احباب کا حلقہ شروع ہوجاتا ہے کہ ارے تم مُلّا بن گئے ہو۔ اس کے بعد برادری پھر معاشرے کا مسکہ آجاتا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ چلیں، لوگوں کو راضی کرکے چلیں اور وہ راضی ہوتے نہیں، "نه نومن تيل مونه رادهانا ي "نه مخلوق راضي مونه تم الله تعالى كاكام كرو، نتيجه يه موتا ہے کہ ساٹھ سال بعد تم وہیں کے وہیں ہو اور معاشرہ بھی وہیں کا وہیں ہے،تم اگر مخلوق کو راضی کرکے چلنا چاہو تو ایک قدم بھی نہیں اٹھاسکتے، اس خطبہ میں آتخضرت صلی الله علیه وسلم اس اشکال کا حل فرمارے ہیں، وہ یہ کہ تم الله تعالیٰ کے اور اینے ورمیان کے معاملے کو ورست کرلو، اللہ تعالی تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو خود ہی درست فرمالیں گے، انشاء اللہ۔ تم کسی کی پرواہ کئے بغیر اللہ تعالی کا تھم مانو، لوگ جھک مار کر خود ہی تہمارے ساتھ چلنے لگیں گے، ساری دنیا راضی ہوجائے گی، سارے راضی ہوجائیں گے، تم ایک کو راضی کرلو، ساری دنیا کو ناراض کردو، وہ ایک، ساری دنیا کو راضی کردے گا، اور اگرتم دنیا کو راضی کرکے اللہ تعالی کو ناراض کرلو گے تو وہ تم ہے سب کو ناراض كروے گا، جيساكہ اس نے آج كل تمہارے درميان فتنہ وفساد ڈالا ہوا ہے، بیوی، میاں کی نہیں بنتی، بھائی، بھائی کی نہیں بنتی، دوست احباب کی نہیں بنتی، اور آپس میں دو آدمی جس کام میں شریک ہیں، ان دونوں کی نہیں بنتی، کیونکہ تم نے مجھی اللہ تعالی سے نہیں بنائی، وہ تمہاری نہیں بننے وے گا، آنخضرت صلی الله عليه وسلم اسي كو فرماتے ہيں كه الله تعالى لوگوں پر فيصلے كرتے ہيں، لوگ الله ير فيصله نهيس كرتے، اور الله لوگوں پر مكمل اختيار ركھتے ہيں اور تم لوگ الله پر اختیار نہیں رکھتے، ہم یہ آیت الکرس میں پڑھتے ہیں کہ "اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے" اللہ تعالی تمام انسانوں

کے اور اس کا تئات کے ماضی و مستقبل کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور بندوں کو اس کا پچھ بھی علم نہیں، سوائے اسکے کہ اللہ تعالی جس کو چاہ بتادے، بندوں کو اس کے علم میں سے کی شے کاعلم نہیں ہے۔ بالکل یکی قصہ ہتادے، بندوں کو اس کے علم میں سے کی شے کاعلم نہیں ہے۔ بالکل یکی قصہ بناوے، اس کو قدرت ہے، عنیوں کو بناوے، اس کو قدرت ہے، غنیوں کو فقیر بناوے، اس کو قدرت ہے، فنیوں کو فقیر بناوے اس کو قدرت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، دوستوں کو دشمن بناوے، دشمن کو دوست بناوے اس کو قدرت ہے۔ اللہ مطلق ہے، دوستوں کو دشمن بناوے، دشمن کو دوست بناوے اس کو قدرت ہے۔ اللہ کی نقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ تمام حکومتیں مل جائیں، تمام نوگ مل جائیں، اللہ تعالی کے قضاوقدر کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے اس کا فیصلہ تو چل کے رہے گا، جو اللہ تعالی کے مناقد اپنا معالمہ صحیح کرلو، مخلوق کے ساتھ کی بات یہ ہوگی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معالمہ صحیح کرلو، مخلوق کے ساتھ گرٹا ہے تو گرنے دو، یرواہ نہ کرو ہو

بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ حق سے ، جوڑ

چند دن میں معاملہ صحیح ہوجائے گا، بی لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں سرجھکا کر آئیں گے، چنانچہ اسی حقیقت کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا فیصلہ سب پر چلتا ہے، پر اس پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، وہ سب کا ملک ہے مگر اس پر کسی چیز کا کسی کو اختیار نہیں، لہذا اس پر کامل یقین اور توکل ملک ہے مگر اس پر خاطر سب کو چھوڑ دو، مگر کسی کی خاطر اس کو نہ چھوڑ د۔

آخر میں ارشاد فرمایا کہ:

"الله اکبر، ولا قوہ الا بالله العظیم" "الله اکبر" کا کلمہ تکبیر کہاتا ہے، یعنی الله سب سے بڑا ہے، ہربڑے سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ الله اکبر کے معنی یہ ہیں کہ الله سب سے بڑا ہے، گرعارفین سے بڑا ہے یعنی الله کے سواجتی مخلوق ہے وہ ان سب سے بڑا ہے، گرعارفین کہتے ہیں کہ الله تعالی تمہاری حد تصور سے بھی بڑا ہے، جہاں تک تمہاری حد تصور جاسکتی ہے اس سے بھی بڑا ہے، مخلوق کے ہر قیاس اور پیانے سے بڑا ہے، اس کی بڑائی تک کی کے وہم وخیال کی رسائی نہیں، اس کی عظمت اور بڑائی تمہارے کسی بیانے میں نہیں آسکتی، کیونکہ اس کی ذات بھی لامحدود، اور صفات بھی لامحدود، ہم کیا چیز ہیں؟ آسان و زمین کی ماری مخلوق بھی اس کی بڑائی کا تصور کرنے سے عاجز ہے، وہاں جرئیل (فرشتہ) کو پر مارنے کی جگہ نہیں، ہماری تمہاری کیا وقعت ہے؟ حدیث شریف میں آتا کو پر مارنے کی جگہ نہیں، ہماری تمہاری کیا وقعت ہے؟ حدیث شریف میں آتا

"الله تعالیٰ کے چہرے پر 2 پردے نور کے ہیں، اگر ان میں سے ایک پردے کو ہٹاویا جائے تو جہاں جہاں تک الله تعالیٰ کی نظر پہنچی ہے وہاں وہاں تک اس کے پاک چہرے کی شعاعیں دنیا کو جلاکر راکھ کر ڈالیس گی"۔ (مسلم)

ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بہچانا نہیں، اور سچ یہ ہے کہ بہچان بھی نہیں سکتے، نطفے سے بیدا ہونے والی مخلوق اللہ تعالیٰ کو کیا بہچانے گی۔

"عن زرارة بن اونى ان رسول الله صلى الله علي عليه عليه وسلم قال لجبرئيل هل رايت ربك فانتفض جبرئيل وقال يا محمد ان بينى

وبينه سبعين هجابا من نور وكودنوت من بعضها لاحترقت ..... " (مثاؤة: صغره)

"آبک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی؟ تو جرئیل علیہ السلام کانپ گئے اور کہنے لگے توبہ اتنی طاقت جرئیل کی آنکھوں میں کہاں، میرے اور اس کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، اگر میں ان میں سے ایک کے بھی قریب جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں"۔

اللہ تعالیٰ ایسی عظمت والا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں مخلوق کو ترجیح دیتے، اس کو ناراض کرکے مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیسی حماقت اور بے وقوفی ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہمیں ہر نماز کے ہر انتقال میں اللہ اکبر کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے اوپر کھل جائے، اور مخلوق کی عظمت ہمارے ول سے نکل جائے، اللہ کا رنگ ہم پر غالب اور مخلوق کی عظمت ہمارے ول سے نکل جائے، اللہ کا رنگ ہم پر غالب آجائے، اور مخلوق کا رنگ آتر جائے، یہ اللہ کی رنگت ہے اور اللہ کی رنگت سے بہر کس کی رنگت ہو بھی کہا گیا ہے اس پر بہر کس کی رنگت ہو تھی ہو گئی ہم سب بہر کس کی رنگت نوفیق ہے ہو گئی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، طاقت نصیب فرمائے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت نصیب فرمائے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



· . 



ايداخلاقي برائي-ايك گناه كبيره

\* : 

# الرسوالي

عنوان غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ \* غیبت اور تجتس منافقین کی عادت تھی \* غیبت کی ندمت قرآن کریم میں "میں" کہنے کے بجائے اپنانام بنانا چاہئے خاق اور مزاح میں فرق خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں \* بڑے آدمی کانداق آڑانارذالت ہے \* کسی پر طعن کرنا \* طعنے دیناعور توں کی خصلت ہے \* برے القاب سے بکارنا \* برگمانی اور تجتس \* بدگمانی کی فتنه سامانی \* دوزخ میں عورتوں کی کثرت عور توں کی ناشکری حضرت مولاناعزيز گل" كاواقعه نعمتوں پر شکر کرو

عنوان صفحہ
ایک شکر گزار عورت کا قصہ
اکٹرلوگ ناشکرے ہیں
الوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگانا
المسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا
المسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا
المسلمانوں کا نداز غیبت
المسلمانوں کا نداز غیبت
المسلم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے
المسلم نی خیبت کرنا جائز ہے
المسلم کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا جائز ہے
المسلم کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا

**─────** 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من يهده الله انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًاكثيرا-امابعد! "وقد اخرج ابو يعلى عن البراء رضى الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق في بيوتها وقال: في خدورها - فقال: يا معشر من آمن اللسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا

المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عورة اخيه؟ الله عورته، ومن يتبع الله عورته عورته يفضحه في جوف بيته قال الهيثمي - (جلا مقم ٩٣٠): ورجاله ثقات -

واخرجه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما نحوه، الا ان فى روايته لا توذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عورة اخيه المسلم هتك الله ستره قال الهيشمى - (جلد مضم ٩٣٠) ورجاله ثقات -

واخرجه البيهقى عن البراء نحوه-كما في الكنز (جلد ٨ صفح ٢٠٠٠)

ترجمہ: "خصرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کواری لڑکیوں کو ان کے گھروں میں، یا (یہ کہا کہ ان کے پردوں میں) ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعت ان لوگوں کی، جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب تلاش نہ کرو، اس لئے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش نہ کرو، اس لئے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرے گا، اللہ تعالی اس کے عیب کو تلاش کریں گے، اس کو اور جس شخص کے عیب اللہ تعالی تلاش کریں گے، اس کو اور جس شخص کے عیب اللہ تعالی تلاش کریں گے، اس کو اور جس شخص کے عیب اللہ تعالی تلاش کریں گے، اس کو

اس کے گر بیٹے رسوا کردیں گے۔ یہ ہی خطبہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے طبرانی نے روایت کیا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل ایمان کو اندا نہ پہنچاؤ، اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گااللہ اس کا پردہ چاک کردیں گے "۔

#### غیبت کے بارے میں حضور ﷺ کا خطبہ

یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں بطور خاص دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، اور دو سرے یہ کہ ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، اور دو سرے یہ کہ ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، اور اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اس عنوان سے ذکر فرمایا ہے کہ:

"اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہوگئے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا"۔

## غيبت اور تجسس منافقين كى عادت تقى

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ منافق ہے، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہے۔ گویا مسلمانوں کی غیبت کرنا، ان کے عیوب کو تلاش کرنا، اور ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا یہ منافقین کا وطیرہ تھا مسلمانوں کا نہیں۔

#### غيبت كى مدمت قرآن كريم ميں

سورة حجرات میں الله تعالی نے ان دو آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا:

"يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونواخيرامنهم ولانساء من نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون في ياايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، ان الله تواب الرحيم في

ترجمہ: "اے ایمان والوا نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دو سرے کو بُرے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے۔ اور جو باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والوا بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ

پند كرتا ہے كہ اپنے مرے ہوئے بھائى كا كوشت كھائے؟ اس كو تو تأكوار سجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شك اللہ بڑا توبہ قبول كرنے والا بڑا مہربان ہے "۔ (بیان القرآن)

ایک دو سرے ہے ہی خات کرنا، کسی کا مختصا کرنا ہے بھی ناجاز ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی جڑ اس طرح کائی ہے کہ جس کا تم خداق اڑا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ایک آدی باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اندر والے کو پچھ معلوم نہیں کہ باہر کون ہے، لیکن دروازے کھولنے کے بجائے اندر بیٹھا ہوا دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بُرے بُرے الفاظ کہتا ہے، اور جب دروازہ کھولتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑا آدی تھا (دین یا دنیا کے لحاظ سے) یا اس کا کوئی افسر تھا یا استاذ تھا، ذی وجاہت آدی تھا، اب دروازہ کھولنے کے بعد اپنے الفاظ پر اس کو کتی شرمندگی ہوگی؟ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، جب تک دروازہ بند ہے تم کو معلوم نہیں کون ہے، یا تو وہ باہر سے بتادے کہ میں فلاں آدی ہوں۔ یا تم تم کو معلوم نہیں کون ہے، یا تو وہ باہر سے بتادے کہ میں فلاں آدی ہوں۔ یا تم تم کون ہے، لیکن جانے بوجھ بغیر تم اس کو تحقیر و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب کون ہے، لیکن جانے بوجھ بغیر تم اس کو تحقیر و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، لیکن جانے بوجھ بغیر تم اس کو تحقیر و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب دروازہ کھٹے گا اور تمہیں اس شخص کی حقیقت معلوم ہوگی تو تمہیں اس پر دروازہ کھٹے گا اور تمہیں اس شخص کی حقیقت معلوم ہوگی تو تمہیں اس پر شرمندگی ہوگی۔

## «میں» کہنے کے بجائے اپنانام بتانا چاہیے

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمات بین که ایک مرتبه مین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے در دولت پر حاضر خدمت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں، فرمایا "میں، میں" گویا آپ صلی الله علیه

وسلم نے اس جلے کو تاپند فرمایا، کہ میں، میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتاؤ۔ اپنا تعارف کراؤ کہ فلاں آدی ہوں۔ ایک میں کالفظ ہر ایک کے لئے بولا جاسکتا ہے، ہوسکتا ہے کہ اندر کا آدی تہاری آواز کو نہ پہچان سکے، تو جس طرح اندر بیٹھا ہوا آدی دروازہ کھٹکھٹانے والے کو کوئی بد تمیزی کالفظ بولے تو بعد میں اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، ہوسکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ابھی تو غیب کا پردہ لاکا ہوا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کون کس مرتبہ کا ہے؟ قیامت کے دن جب یہ پردہ ہٹایا جائے گا اور ہر ایک کا مرتبہ ظاہر کردیا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدی کا مذاق اڑایا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدی کا مذاق اڑایا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدی کا مذاق اڑایا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدی کا مذاق اڑایا جائے۔

#### مذاق اور مزاح میں فرق

میں نے حدیث شریف کے بیان میں کہا تھا کہ ایک چیز ہے ذاق اڑانا، اور ایک ہے مزاح کرنا۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، ذاق اڑانے سے دو سرے کی تخفیف مراد ہوتی ہے، یعنی دو سرے کی عزت کو ہلکا کرنا اور جس شخص کا ذاق اڑایا جائے، اس سے بنسی اور شخر کیا جائے وہ بے چارا سبکی محسوس کرتا ہے۔ اور مزاح سے مراد اس کو مانوس کرنا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے خوش طبعی پیدا ہوجائے اور دو سرا آدمی مانوس ہوجائے۔ دل توڑنے کا نام خوش طبعی نہیں۔ یہ ہماری بدنداتی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی ذاق کررہا تھا، اس میں ایک تو ذاق اڑانے کا گناہ ہوا، دو سرا جموٹ بولنے کا۔

#### خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں

حالانکه خوش طبعی کی بات میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں، خلاف واقعہ بات بیان کرنا بھی جائز نہیں، اس معلطے میں ہمارے ہاں بڑی گربر ہوتی ہے، کسی کو بریثان کرنے کے لئے فرضی کہانی سادی، بعد میں کہہ دیا کہ میں تو زاق کررہا تفلہ بیباں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مردوں کی جماعت کو مردوں کا اور کسی عور تول کی جماعت کو عور تول کا غراق نہیں اڑانا چاہئے۔ اللہ تعالی نے افراد کو ذکر نہیں فرمایا۔ مراد فرد ہے لیعنی مردوں کی جماعت میں سے کوئی فرد کسی فرد کا نداق نہ اڑائے، اور عورتوں کی جماعت میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نه اڑائے۔ ان دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرمایا ہے، اس لئے کہ اگر مردوں کی جماعت عور توں کا غداق اڑائے تو یہ مروت کے خلاف ہے، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کا نداق اڑائے تو یہ خلاف حیاہے۔ تو گویا کہ فرمایا جارہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا نداق اڑائے اور بیہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کا **نداق اڑائے، اس لئے** دو صور توں کو بیان فرمایا ہے، اور دو کو حذف کردیا، واللہ اعلم۔

#### بڑے آدمی کامذاق اڑانارذالت ہے

اور بہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوگئی کہ چھوٹا آدمی کسی بڑے کا فراق اڑائے تو یہ اس کے چھوٹے بن اور رزالت کی دلیل ہے، ہال بھی برابر والے کا فداق اڑائے تو خیال ہوسکتا ہے کہ شاید یہ درست ہو، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو، مطلب یہ کہ بظاہر تو وہ

تمہارے برابر کا ہے، لیکن اخمال ہے کہ مرتبہ کے اعتبار سے تم سے بڑا ہو،
اگرچہ تمہارا ہم عمر ہے، ہم عصر ہے، ظاہر میں تمہاری طرح کا آدی ہے، لیکن
رتبے کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے، اور اگر مرتبہ کے اعتبار سے بہتر ہے تو تم کو
مذاق نہیں اڑانا چاہئے، کیونکہ یہ ای طرح ناروا ہوگا جس طرح کہ کوئی ماتحت
انجانے میں اپنے افسر اعلیٰ کا مذاق اڑائے۔ پہلے چونکہ بیچانا نہیں تھا، اس لئے
مذاق اڑالیا، بعد میں جب بہتہ چلا تو معذرت کرنے لگا۔ تو ایک تو یہ ہدایت
فرمائی۔

#### کسی پر طعن کرنا

دوسری مدایت یه فرمائی که آپس میں ایک دوسرے پر طعن نه کیاکرو۔ سورة الهمزه میں ایس شخص کے لئے "ویل لکل الهمزه میں ایسے شخص کے لئے "ویل لکل همزة لممزة" (بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو، اور رو در رو طعنه وینے والا ہو)۔

کسی کی عیب جوئی کرنا اور کسی کو اس کے عیب کا طعنہ دینا بڑا گناہ ہے۔ بعض اور دل کا ہاضمہ ایسا خراب ہو تا ہے کہ کسی کا عیب معلوم ہوجائے تو جب تک وہ و کول کے سامنے اچھالے نہیں، گائے نہیں، اس غریب کی روٹی ہضم نہیں ہونی۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کسی کا عیب معلوم ہوجائے اور وہ اس کو لوگوں کے بوتی۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کسی کا عیب معلوم ہوجائے اور وہ اس کو لوگوں کے باس گائیں نہیں تو ان کا بیٹ پھول جاتا ہے۔ کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ اکابر فرماتے ہیں "صدور الاحرار قبور کرنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ اکابر فرماتے ہیں "صدور الاحرار قبور الاحرار قبور الاحرار قبور سے سینے لوگوں کے بھیدوں کی قبریں۔

لوگوں کے راز کی باتیں ان کے سینوں میں اتنی محفوظ ہیں کہ کسی کو خبر نہیں۔ تو شریف لوگ تو وہ ہیں جن کو لوگوں کی باتیں اور ان کے عیوب معلوم ہیں، گربھی کسی کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا۔ الغرض کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے اور اس کے منہ پر بیان کرنا طعن کہلاتا ہے، اور اس کے منہ پر بیان کرنا طعن کہلاتا ہے، اور ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ نہ کسی کی غیبت کرو اور نہ ایک دو سرے کو طعن کرو۔

#### طعنے دیناعور توں کی خصلت ہے

عورتیں بیچاری اس معاطے میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان کی یہ خاص
بیاری ہے۔ خصوصاً اگر عورتوں کے درمیان لڑائی ہوجائے تو خوب طعن و تشنیج
کرتی ہیں، اور ایک دوسری کی غیبتیں کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تھانیدار تھے
وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سارے خفیہ قتل عورتوں کے ذریعے معلوم کئے
ہیں، دیہاتی عورتیں جب رات کو رفع حاجت کے لئے جاتی ہیں تو دنیا جہاں کی
کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں بھیں بدل کر زنانہ لباس میں چلا جاتا
تھا، رات کا اندھرا ہو تا تھا، عورتیں قصہ کہانیاں بیان کرتی تھیں اور ان کی باتوں
سے قتل کا سراغ لگالیا۔ تو ایک دو سرے کو طعن نہیں کرنا چاہئے۔

#### بُرے القاب سے بکارنا

ایک ہدایت یہ فرمائی کہ ایک دوسرے کو بڑے القاب اور بڑے ناموں سے نہ پکارو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت میں ہم میں سے ہرایک کے دو، دو، چار، چار نام

تھے۔ ایک دن آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اس کا نام لے بلایا، تو عرض کیا گیا کہ وہ شخص اس نام سے بلائے جانے کو پہند نہیں کر تا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمادیا، اور ممانعت فرمادی کہ کسی شخص کا ایک سے زیادہ نام نہ رکھا جائے، اور یہ جو بُرے بُرے لقب لوگوں نے تجویز کررکھے ہیں، ان القاب کو استعال نہ کیا جائے، اصل نام کو چھوڑ کریہ جو اور نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برا نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برا نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برا نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برا نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برا نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برا نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برا نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے اللہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے اللہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے اللہ کیا دیا کہ دو اللہ کسی نے کسی غرب کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے اللہ نے القاب سے پکار نے کی ممانعت فرمادی۔

## برگمانی اور تجتس

دوسری آیت میں بدگمانی اور تجسس سے منع فرمایا۔ بدگمانی یہ ہے کہ کسی شخص نے بڑی خیر خواہی کے طور پر کوئی بات کہی، اس کی بات خیر خواہانہ تھی اور اس کا مقصد اچھا تھا، گرہم نے اپنے پاس سے اس کا برا مقصد تصنیف کرلیا کہ اس مقصد کے لئے اس نے یہ بات کہی ہے، اچھا مقصد ذہن میں نہیں آتا۔ اور یہ بھی خاص عور توں کی بیاری ہے، چونکہ ذہن میں کجی ہوتی ہے اس لئے بدگمانی کے طور پر اپنی طرف سے وجہ تصنیف کرلیتی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایس برگمانی ناجائز ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۔

"اياكم والظن، فان الظن أكذب الحديث" (مثكوة: )

ترجمہ: ''لینی بد کمانی سے بچا کرو، اس کئے کہ بد کمانی سب سے بدتر جھوٹی بات ہے''۔

### بر گمانی کی فتنه سامانی

جس گھر میں برگمانی داخل ہوجائے وہ گھراج جاتا ہے اور جس معاشرے میں برگمانی کا دور دورہ ہوجائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جب ہر آدمی دو سرے کی بات کا الٹامطلب لے گا اور ہر شخص دو سرے سے برگمان رہے گا تو باہمی اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ اور معاشرہ صحیح نہج پر کیسے قائم رہے گا؟ آج کل تمہارے ہاں بڑے لوگ کیا کررہے ہیں، تمہیں معلوم ہی ہے، یہ عورتوں کی تمہارے ہاں بڑے لوگ کیا کررہے ہیں، تمہیں معلوم ہی ہے، یہ عورتوں کی لگائی بجھائی کی ہوئی ہے۔ عورتیں بیچاری اس لگائی بجھائی کے معاملے میں ماہر ہوتی ہیں۔

#### دوزخ میں عور توں کی کثرت

عید کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عور توں کے مجمع میں تشریف کے گئے، ان سے فرمایا:

"یمعشر النساء تصدقن ولومن حلیکن، فانی اریتکن اکشراهل النار" (مشکوة شریف) ترجمہ: "اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، چاہے تم کو اپنا زیور دینا پڑے، اس کے کہ ججھے دکھایا گیاہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری ہوگی"۔

دو سری حدیث میں فرمایا کہ میں نے جنت کی سیر کی تھی، میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت کمزوروں کی تھی، جن بے چاروں کو بیہاں کوئی پوچھتا نہیں، ٹوٹے بھوٹے لوگ، گرے پڑے لوگ، اور میں نے دوزخ کو دیکھا تو وہاں اکثریت

عورتوں کی تھی، اس لئے فرمایا کہ تم دوزخ سے بیخے کے لئے صدقہ زیادہ کیا کرو،
عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکثریت وہاں کیوں
ہوگی؟ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت جو بڑی دانا تھی اس نے
کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ "تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، کبھی خوش
نہیں ہو تیں"۔

### عور توں کی ناشکری

#### حضرت مولاناعز برگل می کاواقعه

"الحمد لله" پر مجھے قصہ یاد آیا، میں اور مفتی احمد الرحمٰن مرحوم، حضرت مولانا عزیر گل جو کہ حضرت شخ الہند کے شاگر داور خادم تھے، ان کی زیارت کو گئے تھے، حضرت ان دنوں صاحب فراش تھے، چند دنوں بعد انقال ہوگیا تھا، پیثاب پاخانہ بھی دو سرے لوگ کرواتے تھے، اور ایک عرصہ سے آئھیں بھی ضائع ہوگئیں تھیں، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، نظر پچھ نہیں آتا، پیثاب پاخانہ کے لئے دو سرول کے مختاج تھے۔ نم دونوں گئے تو ان کو اطلاع کی بیثاب پاخانہ کے لئے دو سرول کے مختاج تھے۔ نم دونوں گئے تو ان کو اطلاع کی

گئی کہ فلال فلال آئے ہیں، فرمایا، بلالو۔ بلالیا۔ سلام کیا، جواب دیا۔ مفتی احمد الرحمٰن رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اتنے مزے سے "الحمد للہ" کہا کہ آج تک اس کی منصاس کانوں میں ہے، "الحمد للہ" ایسا معلوم ہورہا تھا کہ رواں روال ان کا الحمد للہ کہہ رہا ہے۔

## نعمتول پر شکر کرو

الغرض ہم لوگوں کو جو نعتیں، اور جو چیزیں حاصل ہیں، ان پر بھی الحمد للہ نہیں کہتے، اور جو چیزیں حاصل نہیں ہیشہ ان پر کڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں ایک آدمی کو تو حاصل نہیں ہو سکتیں، یہ تو حکمت کے خلاف ہے، آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی رنج و پریٹانی نہ ہو، کوئی مراد ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو، کہ و تا میں ناممکن ہے۔ پھر یہ دنیا میں ناممکن ہے۔ پھر یہ دنیا دنیا کیوں ہوگی، جنت ہوگی:

#### دریں دنیا کے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد

دنیا میں ایبا کون ہے جس کا کوئی پہلو کمزور نہ ہو؟ میرے مولا کی حکمت کار فرما ہے کہ کسی کو کچھ دے رکھا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہر حال میں مالک کا شکر بجالاؤ، لیکن عور تیں بے چاری بہت کمزور ہوتی ہیں اس معلطے میں، ان کے منہ سے کلمہ شکر بہت کم نکاتا ہے۔

#### ایک شکر گزار عورت کاواقعه

آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ میں سکھر گیا تھا، وہاں میرے ایک عزیز کرنل

صاحب تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی چار بجے المحقے ہیں، گرمیوں کے موسم میں چار بجے تہجد پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر میں تولیٹ جاتا ہوں، اور کوئی آٹھ بجے اٹھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ گھر والی مصلے پر بیٹھی ہے، چار بجے سے دعائیں مانگ رہی ہے، یہ ہمیشہ کا معمول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگی رہتی ہے، چار ہمی ہوں۔ یا اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ یا اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ یا اللہ ا آپ نے ہم پر کتنے انعامات فرمائے ہیں، بس ہی شکر کرتی رہتی ہوں، سیان اللہ ایسی شکر گزار بی بی ہیں۔

### اکثرلوگ ناشکرے ہوتے ہیں

الله تعالی فرماتے ہیں: "وقلیل من عبادی الشکور" (اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں شکر اداکرنے والے)۔

اکثر ناشکرے ہیں کہ کھائی کر بھی کفران نعمت کرتے ہیں، مالک نے سب کچھ دے بھی رکھا ہے، پھر بھی ان کے منہ سے کلمۂ شکر نہیں نکاتا، اگر منہ سے نکل جائے تو دل سے نہیں نکاتا، اور اگر رسمی طور پر الحمد لللہ کہہ بھی دیں تو ایسا نہیں کہ دل کی گہرائیوں سے شکر نکلے۔ الغرض عور تیں شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ الله کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو گھروں میں ساری لڑائی اسی وجہ سے ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے، جو پی ڈی اے (پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یعنی پی بی اور اس کی حلیف جماعتوں کے دی اے (پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یعنی بی بی اور اس کی حلیف جماعتوں کے

اتحاد) کے مطالبات سے بھی ذیادہ لمبی ہے۔ ہر روز ایک مطالبہ، ایک نیا اضافہ،
اب مطالبات کے اس جنگل کو کائنا، اس کو سر کرنا غریب مرد کے بس کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری عمر بھلائی کرتے رہو، اگر آیک دن کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوجائے تم سے، تو کہیں گی: "مادایت منک خیر قبط" کہ میں نے تجھ سے بھی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ تھی وہ بات جس پر فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور دو سری بات یہ کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، اور غلمند آدی کی عقل کو ایبا چکر دیتی ہو کہ وہ ب چارہ پریشان ہوکر رہ جاتا ہے، ایس الجھنیں، اور ایسی گرمیں ڈال دیتی ہیں کہ عقل چارہ پریشان ہوکر رہ جاتا ہے، ایسی الجھنیں، اور ایسی گرمیں ڈال دیتی ہیں کہ عقل کے ناخن ان گرموں کو کھولنے سے عاجز آجاتے ہیں۔

#### لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگانا

الغرض، کسی کے عیب کی ٹوہ لگانا ایک گناہ ہے، پھر اگر کسی کا عیب معلوم ہوگیا تو اس کو بیان کرنا دو سرا گناہ، اوریہ بیان کرنا اگر اس کے سامنے ہوگا، تو اس کو طعن کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "ویل لمکیل ہے مین کرنے والے عیب چین کے لئے)۔

همدزة لمدزة " (خرابی ہے طعن کرنے والے عیب چین کے لئے)۔

فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعن ست کیا کرو، ہم میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، کیا مرد، کیا عور تنیں جو اس بیاری میں مبتلا ہے۔ جس طرح حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی محفوظ نہیں تھا، اسی طرح شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہماری زبان کی تلوار سے محفوظ رہا ہو۔ یہ چوڑھے کا چھرا ہے جو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام کو، نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ چھوٹے کو۔ نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ اچھے کو، کسی

شخص کو ہماری زبان سے امان نہیں، ہماری زبان کترنی کی طرح ہرایک کو کا تی چلی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

اور اگر مجھی سی کا عیب معلوم ہوگیا، اور اس کے سامنے بیان کرنے کی جرأت نہیں، اب عیب معلوم کرنے کے بعد ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ دو سروں کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے سامنے بیان نہ ہو، اس کو غیبت مر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اینے بھائی کا ایس بات کے ساتھ تذکرہ کرو، کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا تو اس کو برا لگتا۔ بیٹھ بیچھے اس لئے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر سامنے تذکرہ کریں تو اس کو برا کگے گا، اور وہ ناراض ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فرمائے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں بیان کرتا ہوں، لعنی سی بات کہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی۔ اور اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی بلکہ اپنے یاس سے تھنیف کرکے اس سے منسوب کی تو پھرتم نے اس پر بہتان باندھا۔ پھریہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ جب تم کسی آدمی کی بُرائی کروگے، اس کی پیٹے پیچے، تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو وا تعنا اس میں وہ پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہوگی اور غیبت، زنا سے بدتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں پائی نہ جاتی ہو بلکہ جناب کے اینے زہن کی تصنیف ہو تو پھریہ بہتان ہے، خالص تہمت۔ غیبت کو اللہ تعالی نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ کررہے تھے، ظاہرہ کہ تذکرہ ایسا ہوگا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی ؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت سے بیخنے کا ہی طریقہ

ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ اس کی پیٹے پیچے مت کیاکرو۔ جب بھی تذکرہ کروگے تو بات تھینچ کر قدرتی طور پر غیبت پر آجائے گا۔ اور ہمارے کئے تو دلچیپ موضوع ہی ہی ہے۔ تو دو صحائی تذکرہ کررہے تھے کسی تیسرے شخص کا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے س لیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم جارہے تھے آگے دیکھا کہ ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی ہے۔ دونوں کو بلوالیا اور فرمایا کہ اس مردار کی لاش میں سے کھاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم گدها اور اس كي لاش اس كو كون كهاسكتا ہے۔ فرمايا كه يه جو تم دونوں نے اینے مردہ بھائی کا گوشت کھایا لینی اس کی غیبت کی وہ اس لاش سے زیادہ بدتر ہے۔ تو اس خطبہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جن کی زبانوں نے تو اسلام کا اقرار کرلیا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں اترا۔ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرد اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ عیوب تلاش کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ٹوہ لگائی جائے، کسی کا غیب معلوم کرنے کے لئے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی خاص بیاری ہوتی ہے تحقیقات کی۔ اور اس تحقیقات کا مقصد ہو تا ہے ان لوگوں کے عیوب کو اجھالنا اور ان کی کمزوریوں کو بیان کرنا۔ اور ان کی عزت کو پامال کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کی بُرائیاں کرنا۔

#### مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا

فرمایا: مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کے عیوب تلاش کرکے بیان نہ کرو، اس کئے کہ بُرائی کا بدلہ ولیی ہی بُرائی ہوتی ہے۔ تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کروگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیوب تلاش کریں گے، اللہ تعالی معاف کرے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیوب تلاش کرنے لگیں تو اس کو گھر بیٹھے رسوا کردیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، کہ تمہیں کسی کا عیب معلوم ہوگیا گرتم نے اس پر پردہ ڈالی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ جیسا معالمہ تم مسلمانوں کے ساتھ کروگے، ویسامعالمہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں گے۔

رعا

یا الله! ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا الله! ہمیں قیامت میں رسوانہ کیجے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمادیجے۔ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمادیجے۔ وآخر دعواناان الحمد للله رب العالمین۔



ضمیمه از

# « تبليغ دين "امام غزالي"

مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اس وعظ کے آخر میں امام غزالی کے رسالہ " تبلیغ دین " سے غیبت کا بیان نقل کردیا جائے، تاکہ یہ رسالہ اس موضوع پر کسی حد تک جامع ہوجائے۔

#### غيبت كى حقيقت

کی مسلمان کی پیٹے پیچے ہیں کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ مثلاً کسی کو بے و قوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا، یا کسی کی حرکت یا مکان یا مویٹی یالباس، غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایہ سے یا ہاتھ سے۔ اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اتاری جائے یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ! وہ عورت ہو اتن سے ج، اس پر آپ سے فرمایا "اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے"۔

#### مولوبوں كاانداز غيبت

سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواج مقتدا اور دیندار لوگوں میں ہورہا ہے کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھرانے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں۔ مثلاً مجمع میں کہنے گئے کہ "اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچار کھا ہے۔ ایس بے حیائی سے خدا بناہ میں رکھ"۔ اس کلمہ سے جو پچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہرہے کہ امراکے پاس بیٹھنے والے مولوبوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے، اور ساتھ ہی این صلاحیت تقوی جمارہے ہیں اور ریا کاری کا گناہ کمارہے ہیں۔ اس طرح مثلاً تہنے لگے کہ ''فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہو تا جس میں ہم مولوی لوگ مبتلا ہوجاتے ہیں "۔ اس فقرہ سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا سے تامل سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس کا بے صبرا ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور اپن طرف حرص کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے والا ان کو متواضع سمجھ، اور بھی غیبت ہے، ساتھ ہی ریاکاری بھی ہے۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہو تا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اینے آپ کو غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں۔ یا مثلاً یوں بول اٹھے ''سبحان اللہ بڑے تعجب کی بات ہے" اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق كى جانب كان لكائے تو كہنے لكے " كھى نہيں" فلاں شخص كا خيال آگيا تھا، حق تعالی جارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق دے، اس فقرہ کاجو کچھ منشاہے وہ عقلمند پر مخفی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا یہ کلمہ ترحم و شفقت یا دعا کی نیت سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے فہم پڑتا ہے۔ اس لئے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے، سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو

متوجہ کرنا اور معصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپی دینداری اور تقویٰ کا اظہار کرنا مقصود ہو تا ہے۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسا بن کر کہنے لگتے ہیں کہ "میاں غیبت کرنا گناہ ہے اس سے ہم سننے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں "۔

یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نفیحت پر عمل نہ کرے جو پچھ کہہ رہا ہے کہے جائے اور ہمیں سائے جائے۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انظار بھی ہے اور پھریوں بھی سبحصتے ہو کہ ہم منع کرکے گناہ سے سبکدوش ہوگئے۔ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچوگے۔ کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا جرام ہے اس طرح دل سے غیبت کرنا جھی جرام ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں:

# مظلوم کو ظالم کی غیبت کرناجائز ہے

اول: مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگر افسراعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت ہے۔ البتہ طلم رفع کرنے کی نیت ہے۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے طالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے

اوپر ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں ججاج بن یوسف ؓ کا ذکر آگیا تھا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا۔ اس لئے کہ بہتیرے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کئے ہوئے ظلم رفع کرنے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی کی طاقت نہیں تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی کے طاقت نہیں تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

#### بدعتی کی غیبت کرناجائز ہے

دوم: کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف امرے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے فتنہ سے بچانا ہو تو اس سے بھی بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے، مگر جائز ہے۔

#### فتوی کی مدد سے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے

سوم: مفتی سے فتوی لینے کے لئے استفتا میں امرواقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیان اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا" اور ظاہر ہے کہ یہ ابوسفیان کی شکایت اور غیبت تھی مگرچونکہ مفتی شریعت سے استفسار کیا جارہا ہے کہ اس صورت میں میرے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟ البذا اس غیبت میں بھی حرج نہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں بھی ٹیہ غیبت غیبت میں بھی ٹیہ غیبت میں بھی ٹیہ غیبت

اسی وقت جائز ہے کہ جب اس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ مقصود ہو۔

#### دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا

چہارم: اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور تم کو علم ہو کہ اس معاملہ میں ناوا قفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کا حال بیان کردینا جائز ہے۔ اس طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمہ میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پنچے جائز ہے، البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان پہنچے کا اندیشہ ہویا جس پر فیصلہ اور محمم کا مدار ہو۔

پنجم: اگر کوئی شخص ایسے نام ہی سے مشہور ہو جس میں عیب ظاہر ہو تا ہے۔ مثلاً اعمش (چندھا) اعرج (لنگرا) تو اس نام سے اس کا بتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے، پھر بھی اگر دو سرا پتہ بتلادو تو بہترہے تاکہ غیبت کی صورت بھی سدانہ ہو۔

ششم: اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزر تا مثلاً مخنث یا ہجڑا کہ ان کے اس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہو تا تو یہ تذکرہ بھی غیبت سے خالی ہے۔ البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے کیونکہ فاس کے بھی کسی الیے گناہ کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے بلاعذر خاص جائز نہیں ہے۔

#### غيبت كأعلاج

نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیریہ ہے کہ غیبت کی سزااور نقصان میں غور کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ "آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمان کی نیکیوں میں کرتی ہے " یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکو کار شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا اٹھاکر نیکیاں جمع کی تھیں جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال اس کو معلوم ہوگا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں، جس کی وہ غیبت کیا کر تا تھا تو کس قدر حسرت و افسوس کرے گا۔

مسلمان کو سوچنے کے لئے اپنے نفس کے عیوب بہتیرے ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپنی حالت پر نظر ڈالو اور جو عیب پاؤ اس ک رفع کرنے میں معروف ہوجاؤ کہ دو سروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ آئے، اور یوں سمجھو کہ تہارا ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا دو سرے کا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایبا عیب ہے جس کے برابر کوئی عیب نہیں۔ کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے۔ پس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب عیب سال اول اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں ان کے تد بوجائے اول اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں ان کی تدبیر کرتے رہو۔ اور اگر انقاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہوجائے تو اللہ کی تدبیر کرتے رہو۔ اور اگر انقاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہوجائے تو اللہ

ے توبہ جدا کرو، اور اس شخص کے پاس جاکر غیبت کی خطا جدا معاف کراؤ، اور اگر اس سے نہ مل سکو تو اس کے لئے دعائے مغفرت کرو اور خیرات کرکے اس کی روح کو ایصال ثواب کرو۔ غرض چونکہ تم نے غیبت کرکے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کرو۔



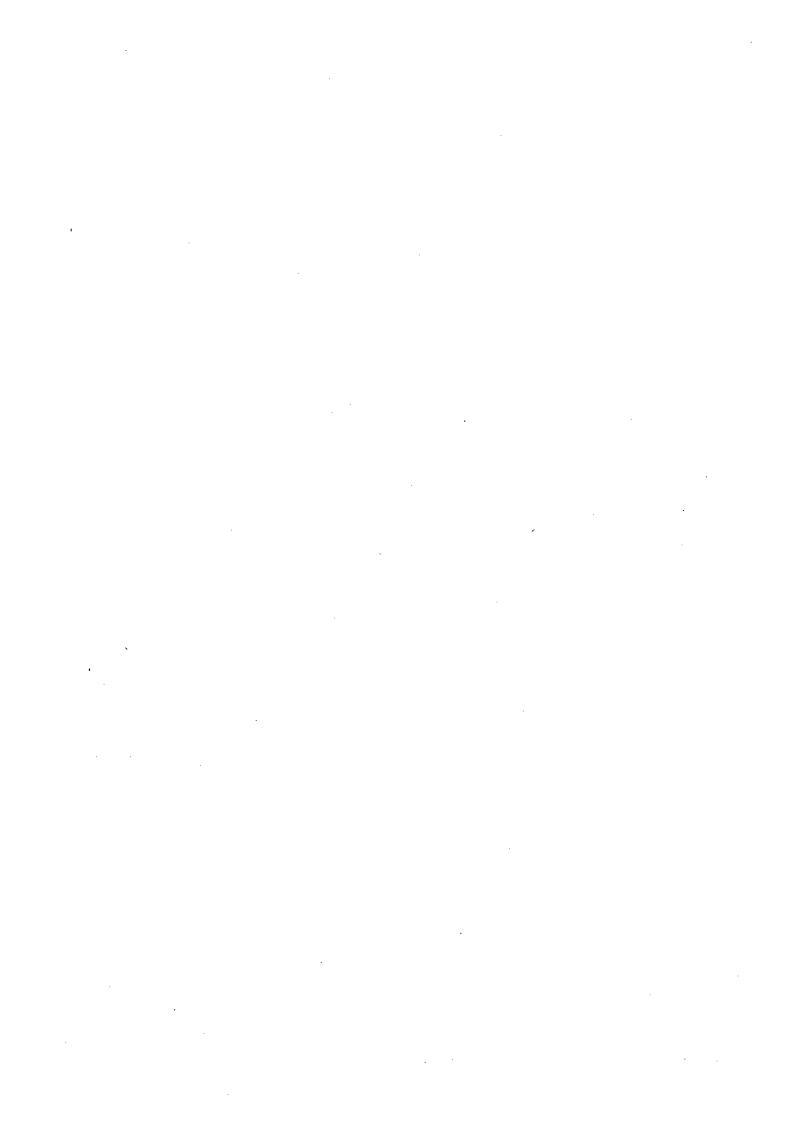







# الرسوطايين

عنوان

- الوبه كي حقيقت
  - \* توبه کی شرائط
- \* الله كي شان كريمي
- \* الله تعالی كس كوسزا ديتے ہيں؟
  - \* گناهول کی نقدی پر مغفرت
- پ توبه توسیخ پر مایوس نہیں ہونا چاہئے
- 🗱 توبه توژنے اور پھرجوژنے کافائدہ؟
- \* کیڑے کا گندہ ہو جانا برا نہیں، اس کو صاف نہ کرنا برا ہے
  - \* سچى توبە پر نصرت البى
    - 🛊 خلاصه

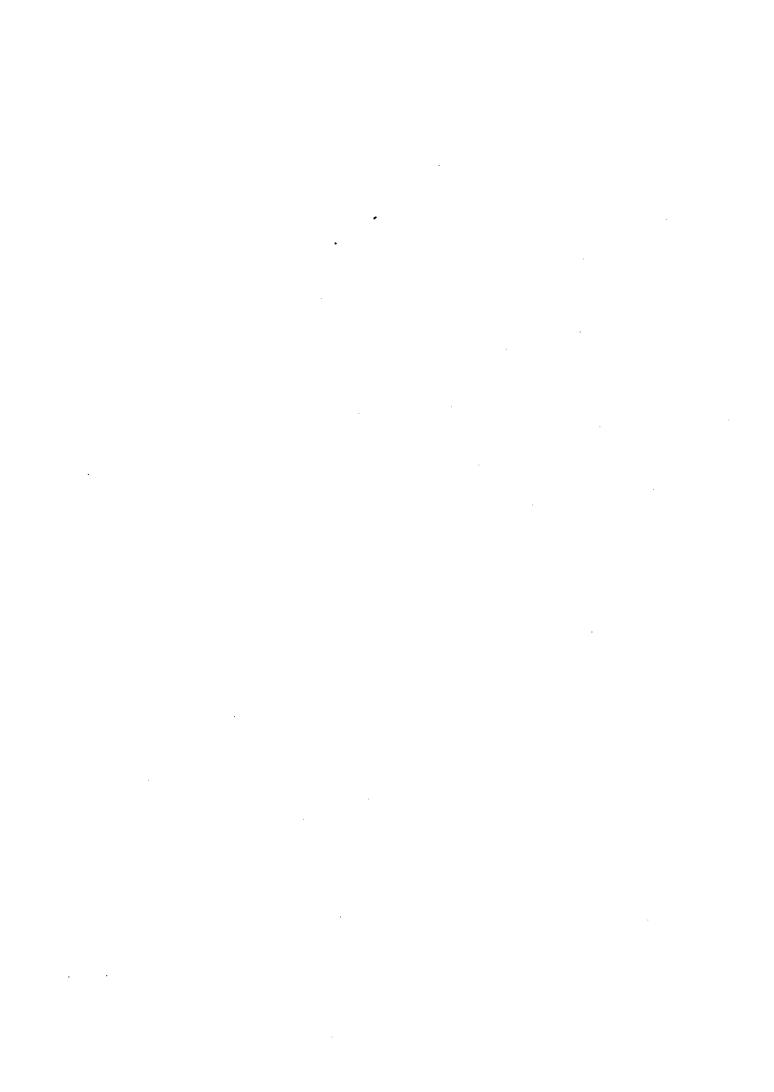

# الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى المابعد:

اس دن ایک دوست نے پرچہ دیا تھا کہ توبہ کیسے کی جائے تو آج مخضر طور پر توبہ کے بارے میں کچھ عرض کر تا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچی توبہ کی توفیق عطا فرائیں۔ یوں کہتے ہیں کہ توبہ سالکین کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ لیمن سالک جو اللہ تعالیٰ کے راہتے پر چلنے کا قصد رکھتا ہو، اس کا سب سے پہلا کام اور پہلا قدم کچی توبہ کرنا ہے۔

#### توبه کی حقیقت

توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے چند ہاتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔
اول یہ کہ توبہ کے معنی لوٹ کے آنے کے ہیں۔ بندہ جب گناہوں میں مبتلا
ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور جاپڑتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو گویا لوٹ کر
دالیں آجاتا ہے۔

#### توبه کی شرائط

توبہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں یہ مضمون پیدا ہوجائے کہ گناہ کر کے میں اللہ تعالی سے دور ہوگیا ہوں، اور میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ عالی میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں مجرم ہوں، اس احساس کے ساتھ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوگی اور اس کی علامت دل میں شرمسار اور شرمندہ ہوجانا اور آئکھیں اوپر نہ اٹھا سکنا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب خطاکا صدور ہوا تھا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ زمین پر اتر جاؤ، تو یوں کہتے ہیں کہ سو سال تک انہوں نے نظر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے اور قرآن کریم میں ان کی توبہ کی دعا نقل کی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما الصلاۃ والسلام دونوں نے کہا:

"ربناظلمناانفسناوان لم تغفرلناوترحمنا لنكونن من الخاسرين" (١٩١ف: ٢٣)

ترجمہ: "اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے نفول پر ظلم کیا ہے، اپنا نقصان کرلیا ہے اور اگر آپ ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے، اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو کوئی شبہ نہیں کہ ہم خمارہ پانے والوں میں سے ہوجائیں گے"۔

تو پہلی چیزیہ کہ ہمیں واقعنا احساس ہوجائے کہ ہم گناہ کر کے مجرم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور ہمارے دل میں ندامت بیدا ہوجائے کہ واقعی ہم سے قصور ہوا ہے، حدیث شریف میں فرمایا ہے۔ المتوب الندم توبہ ندامت کا نام ہے۔ کسی شخص کے دل میں ندامت ہی بیدا نہ ہو، اور زبان سے توبہ کرتارہے،

یہ توبہ نہیں تو جب یہ بات معلوم ہوگئ کہ توبہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہو، اور وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھے۔

وسری شرط یہ ہے کہ گناہوں کا علم ہو، جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کے دل میں ندامت بیدا نہیں ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ میں نے کونسا قصور کیا ہے کہ توبہ کروں؟ بے شار لوگ ایسے ہیں، جو گناہ سے واقف ہی نہیں، لین یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم گناہ کررہے ہیں، اسی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بیان کرنے کا اہتمام فرمایا ہے تاکہ امت کو معلوم ہوجائے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں۔

صغیرہ گناہوں کو تو ضبط کرنا ہی مشکل ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کی بعض اکابر نے فہرست مرتب کردی ہے، اور اس کے لئے منتقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب "الزواجر عن الکبائر" احجی کتاب ہے، اس موضوع پر حافظ شمس الدين رحمہ الله تعالی کا بھی ايك مخضرسا رساله ہے، اس میں بھی کبیرہ گناہوں کی فہرست جمع ہے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے بھی کبیرہ گناہوں پر "جزالاعمال" کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اور حضرت مفتی محد شفیع صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی کا بھی ایک رسالہ ہے وگناہ بے لذت "اس میں بھی کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے، حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے " دوزخ کا کھٹکا" اس میں بھی اچھا مجموعہ گناہ کبیرہ کا جمع کر دیا گیا ہے۔ كبيره گناه بہت سے ايسے بيں، جو انسان كے ول سے تعلق ركھتے ہيں، بہت سے ایسے ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو کان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے پیٹ سے تعلق رکھتے

ہیں، بہت سے شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان گناہوں کا ہمیں علم ہو اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں پر جو وعیدیں سنائی ہیں کہ ایسا کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، وہ بھی ہمارے سامنے ہوں اور اس بات کا یقین ہو کہ یہ سزائیں جو ذکر فرمائی گئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے معافی عطانہ فرمائی تو پھران سزاؤں کا ہم سے تحل نہیں ہوسکے گاتو یہ دو سری چیز ہوئی یعنی ہم کو گناہوں کا اور ان پر ملنے والی سزاؤں کا علم ہو تاکہ اس پر ندامت کا مضمون بیدا ہو۔

اور تیسری چیز کہ جب یہ معلوم ہوگیا کہ میں مجرم ہوں، اور مجھ سے قصور ہوا ہے تو دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو، صرف زبان سے نہیں بلکہ یوں سمجھے کہ مجرم کو حاکم کے سامنے پکڑ کر لایا گیا ہے یاکسی بھگوڑے غلام کو آقا کے سامنے لایا گیا ہے، اس وقت وہ دل سے بھی شرمندہ ہو گا اور زبان سے بھی معانی کا خواستگار ہو گا، اگر کوئی غلام یا کوئی مجرم حاکم كے سامنے لايا جائے اور وہ زبان سے بچھ نہ كہے، لوگ اس كو كہاكرتے ہيں كہ ارے معافی مانگ لے، کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوگئ، معاف کردیجئے لیکن اگر وہ نہیں بولتا اور اپنے قصور کا قرار کر کے معافی کا طالب نہیں ہوتا تو حاکم کو غصہ آنا ہی چاہئے لیکن اس پر دیکھنے والوں کو بھی غصہ آتا ہے کہ بدبخت کے منہ سے اتنا بھی نہیں نکاتا ہے کہ مجھے معاف کردو، بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے معاف کردیں تو تیسری چیز ہے زبان اور دل کے ساتھ اللہ تعالی سے معافی مانگنا۔ چوتھی بات یہ کہ سے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی یقین رکھے کہ اللہ تعالی تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں ضرور قبول فرمائیں گے میری توبہ، اگر اللہ تعالی چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کرسکتے ہیں اور

الله تعالیٰ کے سواکوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، بیہاں پر آکر شیطان وھوکہ دیتا ہے اور وہ بندے سے کہتا ہے کہ تو نے استے گناہ کئے ہیں، استے گناہ کئے ہیں اب تو معافی کے لائق نہیں رہا، تیرے گناہوں کو کیسے معاف کیا جاسکتا ہے؟ ویکھ تو سبی کہ تونے کتنے جرائم کئے ہیں ؟ شیطان کا مقصدیہ ہو تاہے کہ یہ رحمت سے مایوس ہوجائے، توبہ نہ کرے اسی مقصد کے لئے شیطان اس کے گناہوں کو اتنا بڑا کر کے بیش کرتا ہے کہ اس کو لقین ہوجائے کہ میری کسی طرح بھی معافی نہیں ہو سکتی، میں ایسا گناہ گار ہوں کہ لائق رحمت ہی نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں کہ مایوسی کفرے، شیطان گناہ کو بڑا دکھا کر مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالی سے معافی نہ مائگے، نعوذ باللہ۔ تو چوتھی چیزیہ ہے کہ آدمی شیطان کے اس مکر کو معلق، وه گناه کرتے وقت تو کہتا ہے کہ گناه کرلے، الله بڑا غفور و رحیم ہے، معافی مأنگ لینا اور جب بندہ نے حماقت سے گناہ کرلیا تو اس کو رحمت سے مایوس کر تا ہے کہ تیری بخشش نہیں ہوسکتی، بندے کو شیطان کے اس مکر میں نہیں آنا چاہئے کہ اللہ تعالی چاہیں تو معاف کردیں اور وہ سیج دل سے توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف فرمادیتے ہیں۔

## الله کی شانِ کر نمی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ نے گناہ کیا، اس سے یہ حمافت ہوئی کہ اس سے گناہ صادر ہوگیا، بعد میں وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرمادی، مجھ سے قصور ہوا ہے، مجھے معاف فرمادی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اس کے بعد وہ توبہ کے لئے میرے بات ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو میرے پاس آیا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو

معاف فرما دیا کرتا ہے، سو میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمادیا۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے دوبارہ گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ کر جے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوئی، جرم ہوا ہے، اپنی رحمت سے اس کو معاف فرماد بجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے قصور کیا ہے اور وہ تائب ہو کر میرے پاس آیا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سواکوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا۔ تیسری بار پھر بندہ گناہ کر تا ہے، پھر اسی طرح تائب ہو تا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طالب ہو تا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طالب ہو تا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بندے سے غلطی ہوئی اور اب یہ تائب ہو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں میرے بندے سے غلطی ہوئی اور اب یہ تائب ہو معاف کر میرے پاس آیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر میک، لہذا کر دیا کر تا رہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، اور آئندہ یہ جو پچھ بھی کر تا رہے، میں نے میاف کردیا۔

الله اکبراکیا شانِ کری ہے؟ یہ نہیں فرماتے کہ میں دو بار اس کو معاف کرچکا ہوں، لیکن یہ پھر گناہ کرتا ہے، تیسری بار پھر معافی مانگئے آیا ہے اب اس کو معاف نہیں کروں گا، نہیں! بلکہ اس کے بجائے یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جتنی بار بھی گناہ کرے میں معاف کرتا جاؤں گا، قربان جائے اس رحمت اور اس شانِ کری پر یہ مطلب نہیں کہ آئندہ گناہ تو کرتا رہے لیکن توبہ نہ کرے تو تب بھی معافی کا وعدہ ہے، نہیں! بلکہ یہ مطلب ہے کہ سو مرتبہ بھی گناہ کر کے آئے، اور معافی کا وعدہ ہے، نہیں! بلکہ یہ مطلب ہے کہ سو مرتبہ بھی گناہ کر کے آئے، اور معافی کا طالب ہو، تب بھی میں معاف کرتا رہوں گا، گویا اس حدیث میں گناہ کرتے رہے کی چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ بار بار توبہ کی ترغیب دی گئی ہو تب بھی بندہ مایوس نہ ہو بلکہ فوراً توبہ میں کہ خواہ کتنی ہی بار توبہ ٹوٹ گئی ہو تب بھی بندہ مایوس نہ ہو بلکہ فوراً توبہ

کی تجدید کر کے معافی کا مستحق ہو سکتا ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے معافی کے طالب نہ ہوا کرتے تو اللہ تعالی تمہیں لے جاتا، تمہاری جگہ کسی دو سری مخلوق کو لاتا جو گناہ کرتے، معافی مانگتے اور اللہ تعالی ان کی بخشش فرماتے۔

## الله تعالی کس کوسزا دیتے ہیں؟

الله تعالی مجرموں کو سزا بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے سرکشوں کو اور مجرموں کو سزا دیتے ہیں جو باغی ہوں، اور جو لوگ این جہالت و نادانی کی وجہ ہے، اینے ضعف و کمزوری کی وجہ سے یا اینی نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہوں کا ار تکاب کر لیتے ہیں، لیکن ار تکاب کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں تائب ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی ان کو سزا دینے کے بجائے معاف کرنے کو پیند فرماتے ہں، حق تعالی شانہ کو معاف کردینا اتنا محبوب ہے کہ سزا دینا اتنا محبوب نہیں ہے، اس غفور و رحیم کو بخشش فرمانا زیادہ محبوب ہے بہ نسبت عذاب دینے کے اور میں نے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا تھا اور اس کا ایک مکڑا ذکر کیا تھا، اس کا ایک مکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو! اگر تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوجاؤ اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوجائیں کہ آسان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسان تک، پورا خلا ان گناہوں سے بھر جائے، اور تم آکر میری بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی کے طالب ہوجاؤ تو میں اتنی ہی مغفرت کے کر تمہارے استقبال کو آؤں گا، جتنے تمہارے گناہ ہیں۔

## گناہوں کی نقدی پر مغفرت

الله تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے، جو گناہوں کی نقدی کے ذریعہ الله کی مغفرت کے خریدار بن جائیں گے، نیکوں کی نقدی کے ذریعہ تو الله تعالیٰ کی رحمت خریدی ہی جاتی ہے، لیکن نیکوں کی نقدی کے ذریعہ تو الله تعالیٰ کی رحمت خریدی ہی جاتی ہے، لیکن گناہوں کے ذریعہ بھی جب کہ آدمی ان کے ساتھ توبہ کو لگادے الله تعالیٰ کی مغفرت خریدی جاتی ہے۔

تو آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگ، بلکہ یہ یقین ر کھنا چاہئے کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت و قدرت کے احاطہ سے باہر نہیں، جب چاہیں بخش دیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن وہ ہماری صفت ہیں، ہمارے افعال ہیں، ہماے اقوال ہیں، ہماری صفات ہیں، ہم بھی مخلوق، ہاری صفات بھی مخلوق اور حق تعالی شانہ کی مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندول کی صفت اللہ کی صفت سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ بندے کی صفت بھی اتنی ہی چھوٹی ہے جتنا یہ خود چھوٹا ہے اتنا چھوٹا، جتنا چیونٹی کا انڈہ ہوتا ہے، اتنا تو ہے بے چارہ کل، ایک ذرہ بے مقدار کی تو اس کی حیثیت ہے، آخر اس کے گناہوں کا رحمت خداوندی سے کیا مقابلہ؟ ارے! تہارے تمام گناہوں کو دھونے کے لئے اس کی رحمت کا ایک چھینٹا کافی ہے، بس ضرورت اس کی ہے کہ تم سیے ول سے تائب ہو کر آؤ۔ تو یہ چوتھا نمبر ہوا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مجرم جب جرم سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگا ہے، تو یہ کہا کر تا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک شخص مجرم کو ڈانٹ رہا ہے اور یوچھتا ہے کہ ''پھر کروگے؟'' وہ کہتا ہے ''میری توبہ، پھر نہیں کروں گا'' اور اگریہ کے کہ آئندہ بھی کروں گاتو وہ معافی نہیں مانگ رہا، غداق اڑا رہا ہے، لہذا توبہ کے توبہ ہونے کے کئے یہ شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت آدمی یہ عزم رکھے اور پخت ارادہ رکھے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، بس آج تک جو ہونا تھا ہوگیا، یہ آخری گناہ ہے، انشأ الله اس کے بعد گناہ نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہے کہ اگرچہ یہ پھرگناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بندے پھرگناہ کریں گے، اس کئے کہ یہ حاری کمزوری ہے لیکن بھی! جس وفت کہ ہم توبہ کریں، اس وقت ہی عزم ہو کہ آج کے بعد پھر نہیں کریں گئے، بس ختم۔ جیسے کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، بس ختم، کوئی بری عادت چھوڑ دیتا ہے تو مطلب یہ ہو تا ہے کہ آج کے بعد نہیں کریں گ، ہم بھی جب اللہ تعالی کے سامنے توبہ کریں تو یہ عزم لے کر کریں کہ انشأ الله آج کے بعد مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے صلح ہوگئ، لیکن اگر خدانخواسته پهرگناه موجائے تو يه نه سوچو كه "چونكه ميري توبه نوث كئ، للذا توبہ تو نبھتی نہیں ہے، تواب توبہ ہی کیا کرنی ہے"اگریہ سوچ کر آئندہ توبہ کرنا چھوڑ دوگے تو یہ غلط ہے، نہیں! بلکہ اگر بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو بار بار اس کی تجديد كرو-

## توبه ٹوٹنے پر مابوس نہیں ہونا چاہئے

اس کو ایک مثال سے سمجھا تا ہوں، فرض کیجئے ایک شخص پیٹ کی بیاری میں مبتلا تھا، بڑی مشکل سے مرض قابو میں آیا، علاج معالجہ اس کا ہو تا رہا، طبیب نے اس سے کہا کہ اس شرط پر علاج کر تا ہوں کہ آئندہ بد پر ہیزی نہیں کردگے، اس

نے کہا کہ جی بالکل نہیں کروں گا۔ طبیب نے توجہ سے علاج کیا، مرض قابو میں آگیا، الحمدللله طبیعت بڑی حد تک بحال ہوگئ، لیکن اس نے پھریدیر بیزی کرلی اور طبیعت پھر بگڑ گئی، بیاری بے قابو ہو گئی تو اب کیا یہ عقل کی بات ہو گی کہ چونکہ میں پر ہیز نہیں کر سکتا تو اس لئے مرنے دو مجھے ؟ تبھی دنیا میں کوئی ایبا شخص دیکھاہے؟ جو یہ کھے کہ مجھے مرنے دو، مجھ سے پر ہیز تو ہو تا نہیں، علاج کا کیا فائدہ؟ نہیں! بلکہ اس کے بجائے یہ ہو تا ہے کہ طبیب نے اس سے کہا کہ تم نے بدیر ہیزی کی ہے؟ کہا جی، بس ہوگئی، حکیم صاحب! آپ ذرا مہربانی کر کے توجہ کے ساتھ علاج کریں، انشأ اللہ پھربدير بيزى نہيں كروں گا، مطلب يه كه بدیر ہیزی کو چھوڑنا چاہئے، علاج کو تو نہیں چھوڑا جاتا؟ کہ چونکہ میں نے بدير بيزى كى ہے للذا ميرا علاج نه كراؤ، بس چھوڑ دو، مجھے اس طرح مرنے دو، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب ہم نے توبہ کرلی تو آئندہ بدیر ہیزی سے تو ضرور بچنا چاہئے، این توبہ پر قائم رہنا چاہئے۔ ارے عزم بی ہونا چاہئے کہ آئندہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے لیکن اگر خدا نہ کرے گناہ پھر ہوجائے تو ہمت ہار کر او رمایوس ہو کرنہ بیٹھ جائے، اور بیہ نہ سویے کہ مجھے توبہ یر استقامت تو نصیب ہوئی نہیں، اب کیا توبہ کریں بس توبہ کا خیال چھوڑ دینا چاہئے اور بے دھڑک گناہ کرتے رہو، نہیں! تم نے بدیر ہیزی کرلی تو پھر توبہ کرلو، پھر بدیر ہیزی کرلی، پھر توبہ کرلو، حتی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن میں سو مرتبہ توڑ دی ہو تو سو مرتبہ اس کو جوڑ لو، اگر نفس اور شیطان اے حاوی ہیں کہ توبہ پر قائم نہیں رہنے دیتے تو اتنا تو کرو کہ جب بھی توبہ کرو تو یہ نیت کرلیا کرو کہ اب نہیں کروں گا۔

### توبہ توڑنے اور پھرجوڑنے کافائدہ؟

یہ ذہن میں رکھو کہ اگر توبہ توڑتے رہے، جوڑتے رہے، توڑے رہے، وڑتے رہے، توڑل تھی تو جوڑتے رہے، تو کیا بعید ہے کہ توبہ توڑتے رہے، اور توبہ ٹوٹی رہی، لیکن اس حالت میں تہمارا انتقال ہو، تم توبہ جوڑتے رہے، اور توبہ ٹوٹی رہی، لیکن آخری جو عمل ہوا، وہ تھا توبہ کا جوڑنا، توبہ کرلی، اس کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ اس حالت میں موت آگئ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو دنیا سے تائب ہو کر گیا اب یہ شخص اگرچہ روزانہ سو مرتبہ توبہ توڑتا تھا، جوڑتا تھا، توڑتا تھا، توڑتا تھا، جوڑتا تھا، لیکن اس کا آخری عمل تو توبہ ہی رہا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انما الاعمال بالنحواتيم يعني "اعمال كامداد خاتمه يربح"-

جب اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے تو اگر آخری عمل توبہ کر کے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں پنچنا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کا ار تکاب نہیں کیا تو تمہاری توبہ ممل ہوگئ، تم تائب ہوکر اللہ کی بارگاہ میں پنچ گئے اور خاتمہ بالخیرہوا، اس لئے توبہ کرتے وقت تم عزم یہ رکھو کہ آج کے بعد انشا اللہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر فرض کرو کہ پھر گناہ کا ارتکاب ہوجائے تو دل شکتہ ہو کر توبہ سے نہ ہو بلکہ پھر توبہ کرو، بلکہ پہلے سے زیادہ کی توبہ کرو اور کہو کہ یا اللہ! مجھ سے پھر غلطی ہوگئ ہے، میں ایسارزیل آدمی ہوں، اتنا کمینہ ہوں کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اس وعدہ کو بھی پورا نہ کرسکا، یا اللہ! مجھے معافی فرماد تیجئے، میں اب نہیں کروں گا۔

### كيڑے كاگندہ ہو جانا بُرانہيں اس كوصاف نه كرنا بُراہے

بھی آ کیڑے کو گندہ کرنے سے تو پر بیز کرنا چاہئے، اس سے بچنا چاہئے لیکن اگر گندہ ہوجائے تو اس کو صابن لگا کر دھونے سے پر ہیز کرنا تو عقل کی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ تم نے کیڑے کو دھولیا، صاف کرلیا، صابن لگا کر اچھی طرح تمام کے تمام داغ دھبے خوب آتار دیئے، اب کیا کرنا چاہئے؟ یہ کہ آئندہ ملوث نہ ہوں، لیکن بچوں کی طرح اگر نادانی کا دور ہے، پھر کپڑے خراب ہوجاتے ہیں تو كيروں كو گندہ كرنے سے بيانا چاہئے تھا ليكن جب گندے ہوجائيں تو صابن لگا کر دھونے سے تو نہیں بچنا چاہئے، خوب یاد رکھو کہ گناہوں کے ارتکاب سے ہارے ایمان کا جامہ گندہ ہوجاتا ہے، بدبو دار اور متعفن ہوجاتا ہے، میلا ہوجاتا ہے، قابل نفرت ہوجاتا ہے اور خوب اچھی طرح جم کر توبہ کرنے سے وہ ایمان کا جامہ صاف ہوجاتا ہے اور پھر نکھر آتا ہے۔ توبہ کر کے آئندہ گناہ کرنے سے ضرور بچو، لیکن پھراگر کوئی داغ دھبہ لگ گیاتو فوراً توبہ کرو، فوراً صابن لے کر ملو، انشأ الله جب تم بار بار توبه كروك اور الله تعالى سے استقامت كى دعاكروك كه يا الله تعالى! أب مجھے بچاليج، ميں اين استعداد و قوت كے ساتھ، اين طاقت کے ساتھ گناہ سے نہیں نیج سکتا، جب تک آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں، اور میری مدد نه فرمائیں، مجھے آئندہ گناہ سے بینے کی توفیق عطا فرمادیجے، اگر ایسا کرتے رہوگے تو انشأ الله رفتہ رفتہ یہ کیفیت ہوجائے گی کہ توبہ کرو گے، لیکن گناہ نہیں ہوگا، انشأ اللہ۔

تو یہ بانچواں نمبر ہوا، لینی توبہ کرتے وقت ارادہ رکھو کہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، اب مستقل طور پر ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوگیا، اب ہم شکیک چلیں گے، اور پھر ہمت سے کام لو، گناہ کا کتنا ہی تقاضا ہو، گناہ نہ کرو،

كوشش كروكه الله تعالى كے ساتھ جو عهد كيا ہے، اس كو يوراكرس اور آئندہ گناہ کے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ نہ کریں، لیکن اگر ہوجائے تو فوراً توبہ کرو، بس اس کو ہمیشہ کا دستور العمل بنالو کہ گناہ ہوجائے تو فوراً توبہ کی جائے۔ 🕥 چھٹی بات یہ کہ جتنی کو تاہیاں ہو گئی ہیں، ان کی تلافی کرو، نمازیں قضا ہوتی رہیں، اب تم نے سیے دل سے توبہ کرلی، لیکن توبہ کرنے سے نمازس معاف نہیں ہو گئیں، بلکہ نمازی تہارے ذمہ اب بھی باقی ہیں جیسے کہ آج ایک ظہر کی نماز ہمارے ذمہ فرض تھی (اور وہ ہم نے اداکی) پوری زندگی کی ظہر کی نمازس ہمارے ذمہ فرض ہیں، اور یہ فرض ہمارے ذمہ باقی ہے، ان تمام نمازوں کا اداکرنا، اسی طرح ضروری ہے، جس طرح کہ آج کی نماز کا اداکرنا فرض تھا۔ رہا یہ سوال کہ پھر توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ تاخیر کی وجہ سے تم نے جو کو تاہی کی کہ وقت پر ادا نہیں کی، اس کی معافی مل جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ کئی شخص نے بلاٹ خریدا تھا، اس کی قسطیں بہت آسان سی رکھی ہوئی تھیں، اس نے بے پروائی کی، ادا نہیں کیں۔ متعلقہ محکمہ نے اس کا بلاث ہی منسوخ کردیا اور جو پیسے دیئے تھے وہ بھی ضبط کر لئے، اب پیہ بڑے افسرکے پاس جاکر کہتا ہے کہ جی مجھ سے بڑی کو تاہی ہوئی ہے میں آئندہ سستی نہیں کروں گا اور وہ افسراس کی بات سن کر لکھ دیتا ہے کہ اس کا بلاث بحال کردیا جائے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پرانی قسطیں رہ گئی ہیں، وہ بھی معاف ہو گئیں؟ نہیں! پلاٹ کی منسوخی تو اس نے ازراہ ترحم ختم کردی، لہذا بلاث تو بحال ہو گیا، لیکن جو قسطیں تمہارے ذمہ تھیں، وہ تو بدستور واجب الادا رہیں گی، بلکہ دنیا کا حاکم اول تو ایسے منسوخ شدہ بلاٹ کو بحال ہی نہیں کرے گا اور اگر کوئی رحم دل ایسا کر بھی دے تو وہ حاکم یہ کہے گاکہ تمام گزشتہ قسطیں یک مشت یہاں لاکر رکھ دو، تب میں بحالی کا حکم جاری کرتا ہوں تو جتنی زندگی میں ہم نے نمازیں قضا کی ہیں، اگر عزم رکھتے ہو کہ میں ان کو ادا کروں گا، تب تو توبہ صحیح ہوئی اور گزشتہ نمازیں قضا کرنے کا اگر عزم نہیں تو توبہ ہی نہیں، نداق اڑاتے ہو توبہ کا۔

ای طرح کسی شخص کے ذمہ روزے باقی ہیں، اس نے روزے چھوڑ دیئے تھے، یا توڑ دیئے تھے رمضان المبارک کے، بعض چھوڑ دیتے ہیں، بعض توڑ دیتے ہیں، اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بدلے ایک روزہ اس کے ذمہ ہے اور اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو اکسٹھ روزے اس کے ذمہ ہیں ایک روزہ تو چھوڑے ہوئے روزے کی جگہ اور ساٹھ روزے کفارے کے اور یہ ساٹھ روزے لگا تار ہوں کہ درمیان میں وقفہ نہ ہو، درمیان میں ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ ہوجائے تو پھرنے سرے سے شروع کرے، بہاں تک کہ لگا تار کفارہ کے ساٹھ روزے پورے ہوجائیں، رمضان کا ایک روزہ توڑ دینے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہو اور یہ قتل جان بوجھ کر نہیں، بلکہ غلطی سے ہوا ہو، خطاہے ہوا ہو تو اس کا کفارہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ملتا تو دو مہینے بے دربے روزے رکھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لئے۔ بس اس کی توبہ قبول ہونے كى شرط يه ہے كه دو ماہ كے لگا تار روزے ركھى، اگر روزے ركھنے شروع كرديئے تھے كه درميان ميں يار ہوگيا اور روزه كا ناغه ہوگيا توجتنے روزے ركھ تھے، وہ ختم، اب نئے سرے سے شروع کر کے ساٹھ پورے کرے، البتہ عورت کو جو اس کے خاص ایام کی وجہ سے روزے قضا کرنا پڑتے ہیں وہ اس تسلسل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد فوراً شروع کردے۔ الغرض جس نے روزے نہیں رکھے تھے وہ قضاکرے، یا اگر توڑ دیئے تھے تو توڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔

ای طرح اگر کسی نے اپنے مال کی زکوۃ نہیں دی تھی تو گزشتہ سالوں کا حساب کر کے زکوۃ ادا کرے، جتنے سال سے اس کے پاس مال تھا اس کا حساب کر کے زکوۃ ادا کرے۔

ای طرح حقوق اس نے دبائے ہوئے ہیں تو جو حقوق ادا کرنے کے لاکق ہیں، ان کو ادا کرے، اور اگر ان کا ادا کرنا ممکن نہیں، یعنی ان کا معاوضہ ادا نہیں کیا جاسکتا تو صاحب حق سے معافی مانگے، مثلاً ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہورہا ہے تو اس کی معافی کی شرط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے، اس طرح اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی ہے تو توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا کسی کے ذمہ قرض ہے، کو ادا کرے اور ادا کرنے میں جو تاخیر کی، اس کی معافی مانگے، اگر کسی کی چوری کی ہے، کسی کا مال ناجائز کھایا ہے اس کو واپس چوری کی ہے، کسی سے رشوت لی ہے، کسی کا مال ناجائز کھایا ہے اس کو واپس

# سجى توبه برنصرت الهي

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، پوچھا کیا کام کرتے ہو، کہا کہ ڈاکے ڈالٹا تھا، لیکن اب میں تائب ہو کر آیا ہوں۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ تمہیں بیعت ضرور کریں گے، لیکن جب سے تم نے یہ کاروبار شروع کیا تھا، اس کی فہرست بنا کر لاؤ کہ کتنے ڈاکے ڈالے، کس کس کا گھر لوٹا تھا۔ حضرت ؓ فرماتے

ہیں کہ آدمی سچاتھا، چند دن کی محنت کے بعد اس نے یاد کر کے جتنے ڈاکے ڈالے تھے، جتنی چوریاں کی تھیں، ان سب کی فہرست بنالی اور حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت منے فرمایا کہ اب دو سرا کام یہ کرو کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جاؤ کہ فلاں وفت میں نے تمہاری چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا اور اب میں تائب ہوگیا ہوں، تمہارا مال میرے ذمہ قرض ہے۔ یہ قرض مجھے فوراً ادا کرنا چاہئے تھا مگراتن گنجائش میرے پاس نہیں کہ اس کو فوراً ادا کردوں، اب اس کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ معاف کردیں، اللہ تعالی آپ کو اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، دو سری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشأ الله، الله تعالی توفیق دیں گے تو میں فوراً ادا کردوں گا، بہرحال آپ کو اس کی وجہ سے جو اذیت پینجی، اس پر مجھ کو معاف کردس۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ ہرایک کے پاس جاؤ اور ہرایک ہے لکھوا کر لاؤ كه ميں نے معاف كرديا يا ميں مہلت ديتا ہوں ادا كرنے كى كه جب تم چاہو جب تنہیں سہولت ہو تم ادا کردینا، اس شخص کے دل میں سچی طلب تھی، ہمارا نفس تو کھے گاکہ میاں! اگر اس کے سامنے جاکر اقرار کروگے تو تنہیں پکڑوادیں گ، بکڑے جائیں گے، جب تم نے کسی سے رشوت لی ہے، جب تم نے کسی کی چوری کی ہے، جب تم نے ڈاکہ ڈالا ہے تو بھی ایکر تو لازماً ہوگی، اگر بہاں نہیں بکڑے جاؤگے تو وہاں بکڑے جاؤ گے، تم بکڑ سے پچ نہیں سکتے، اگر بیہاں کی پولیس نہیں پکڑے گی تو وہاں کی پولیس پکڑے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہرایک کے پاس گیا اور اللہ کی شان کہ اس نے سب سے ایس بات کی، الله جانے کتنے اخلاص کے ساتھ بات کی کہ ہرایک نے لکھ دیا کہ میں نے اللہ کے لئے معاف کیا، حتیٰ کہ ایک ہندو کی چوری کی تھی اس ہندو نے یہ لکھ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے معاف کردیا۔ بیہاں تک کہ ایک ہندونے لکھا میں نے حسبتاً للہ معاف کردیا، تب حضرت نے اس کو بیعت فرمایا، یہ ہوئی نا سچی توبہ!

تو حقوق الله ہوں، یا حقوق العباد ہوں، ان کو اداکرنا اور جب تک ادانہ ہوں، اپنے ذمہ قرض سمجھنا لازم ہے۔ کسی کی دکان غصب کی ہوئی ہے، کسی کی زمین غصب کی ہوئی ہے، کسی کی اطلاک پر قبضہ کیا ہوا ہے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مالک کو کہہ دیا کہ جاؤ کرلو جو تم سے ہوسکتا ہے، مکان نہیں چھوڑیں گے، اگر کوئی شخص لوگوں کی اطلاک پر غاصبانہ قبضہ جمالے اور پھر خانہ کعبہ میں جاکر غلاف کعبہ پکڑ کر توبہ کرے گا، تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ اس غصب سے توبہ کرے گا، تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ اس غصب سے توبہ کرکے اس کے مالک کو واپس نہیں کردیتا۔

تم مخلوق کو عاجز کرسکتے ہو، مگراللہ کو عاجز نہیں کرسکتے، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو، تہمارے تنبیج پڑھنے سے، تہمارے بار بار جج و عمرہ کرنے سے مخلوق دھوکہ کہ اسلنا تم غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ دھوکہ کھاسکتی ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا تم غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے توبہ کرو، لیکن تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ اربابِ حقوق کے حقوق ادا نہیں کرواتے۔

یہ چھ نمبر میں نے ذکر کردیئے ہیں، ان چھ نمبروں کو مکمل کرلیا جائے تو توبہ، توبہ ہے اور اگریہ نہ ہو تو پھر توبہ نہیں ہے، صرف توبہ کے الفاظ ہیں۔ سارا دن روٹی، روٹی کا وظیفہ پڑھتے رہو، تمہارا بیٹ نہیں بھرے گا، جب تک کہ روٹی عملا کھا نہیں لیتے، اور نہ ہی تمہیں روٹی کا ذا گفہ آئے گا، پیٹ تب بھرے گا جبکہ روٹی کو حلق سے نیچے اتاروگے، تب قوت بھی حاصل ہوگی اور پیٹ بھی بھرے گا۔

استغفرالله العظیم، استغفرالله العظیم، پوری شبیع پڑھ دولیکن دل میں معافی مانگنے کا مضمون نہیں ہے، نہ گزاہ سمجھا، نہ آئدہ گناہ سے بچنے کا عزم کمیا، نہ گزشته گناہوں پرافسوس ہوا، نہ ان کا تدارک کیا، نہ حقوق الله اداکے، نہ حقوق العبادادا کئے، نہ الله تعالی سے معاملہ درست کیا، پھرچاہتے کئے، نہ الله تعالی سے معاملہ درست کیا، پھرچاہتے ہوگہ توبہ قبول ہوجائے؟ کیسے ہوگی؟اس کا نام تو توبہ نہیں ہے۔

سبحه در کف، توبه برلب، دل پر از ذوق گناه معصیت را خنده می آید بر استغفار ما

بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں شہیج ہے، دانے پر دانہ پھینک رہاہے، ٹھک شہیک شہیج چل رہی ہے، لیکن دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، دل میں گناہ سے کراہیت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، ایسا استغفراللہ پڑھنے پر گناہ ہستا ہے، ایسے استغفار پر معصیت کو ہنسی آتی ہے اور پچی بات یہ ہے کہ اگر صحیح توبہ ہوجائے تو آدمی کی زندگی کی لائن بدل جاتی ہے جو معاملات ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، توبہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان غلط کاموں کو چھوڑ دیں، ہمارا کاروبار، ہماری دکان، ہمارا کارخانہ اور ہمارالین دین جو شرع کے خلاف ہے اس کی کل درست ہوجائے، اس کی لائن درست ہوجائے، شرع کے خلاف ہے اس کی کل درست ہوجائے، اس کی لائن درست ہوجائے، کی نبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، حقیقت توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی کی، زبان پر توبہ کی الفاظ ہیں، حقیقت توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی کی بہت محبوب ہے۔ ارشاد ہے:

"ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" (القره: ۲۲۲)

لیعنی "الله تعالی محبوب رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور الله تعالی محبوب رکھتے ہیں خوب پاک صاف رہنے والوں کو"۔

#### خلاصه

فلاصہ اس سارے مضمون کا اتنا ہے کہ گناہ ایک گندگی ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب ایک گندگی ہے، چونکہ ہماری ناک یہ بدیو نہیں سو بھی اس لئے ہمیں گناہوں سے بدیو نہیں آتی، مشکوۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب یہ بندہ ایک لفظ جھوٹ کا زبان سے نکالتا ہے تو اس کی بدیو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور ہوجاتا ہے، اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، یول سمجھو کہ بدن کے اندر کوڑھ کی بیاری ہے اور اس سے بدیو دار مادہ رس رہا ہے، اس بدیو دار مادہ کے ساتھ تم عبادت کرو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقرب ہوجاؤ، یہ کسے ممکن ہے؟

عبادت کرو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقرب ہوجاؤ، یہ کسے ممکن ہے؟

تو میں نے کہا کہ خلاصہ ساری بات کا اتنا ہے کہ گناہ ایک نجاست ہے، اور السانتین کہ اگر ہم پر پردہ نہ ڈالا ہو تا تو اس کی بد بو اور نتین کی وجہ سے ہمارے دماغ پھٹ جاتے، اس گندگی سے صفائی صرف اس صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مائک لیں اور آئندہ گناہوں کا قدار کرنے کا فیصلہ کرلیں اور اللہ رب العزت سے عہد کرلیں تو انشا اللہ فوراً معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی تو ہہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان المحمد للله رب العالمین وصلی الله تعالیٰ علی حیر حلقه محمد وصلی الله تعالیٰ علی حیر حلقه محمد وآللہ واصحابہ اجمعین



•

.

کی بیماری اور اس کاعلاج

•

-. .

# الرسوطايي

عنوان \* حدکے معنی \* حداور غبطہ کے درمیان فرق \* صرف دو نعمتیں لا کق رشک ہیں \* چارفتم کے آدمی \* حدكانشا تكبرب \* حاسد كوالله تعالى يراعتراض بي \* شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا \* حسد كادو سرا منشأ \* حاسد این آگ میں خود جلتا ہے \* حدبت سے گناہوں کامنع ہے 🗱 حبد نیکیوں کو کھالیتا ہے \* تیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ \* دو سرول سے اینامعاملہ صاف رکھو \* این نیکیاں دو سروں کو دینا حماقت ہے \* حاسم شيطان كاجمو البحائي ہے لهينے ادير انعامات الهيه كو ديكھو

عنوان

- حسد كاعلاج
- \* علماكاحيد
- ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے
  - بد کار تاجر
  - \* ایک نیک تاجر کاقصہ
  - \* نیک تاجر کی فضیلت
  - قاربوں اور مولوبوں کا حسد
  - \* حسام ظرفی کی علامت ہے
- \* شیطان کے تین عین \* حسر الرناعلم کے کیا ہونے کی علامت ہے

# البرائج المرا

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارکوسلم تسلیماً کشیرًاکشیرا-امابعد!

### حسد کے معنی

حسد ایک بیماری ہے دل کی، جس کے معنی ہیں کسی کی نعمت سے جلنا، ایک شخص کے باس ہم کوئی نعمت دیکھتے ہیں، مثلا اس کو کھانے کو اچھا ملتا ہے، یا پہنے کو اچھا مل گیا، کوئی رشتہ اچھا ہو گیا، مکان اچھا بن گیا، اس کا کاروبار چمک گیا، اس کو کوئی حیثیت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اس کی ان نعمتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں

کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی؟ اور جی یوں چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ تو حسد کہلاتا ہے اور اگر کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ تعالی مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمادیں تو اس کو غبطہ یعنی رشک کرنا کہتے ہیں۔

### حسد اور غبطہ کے درمیان فرق

رشک میں اس شخص سے نعت کے زائل ہونے کی تمنا نہیں ہوتی، لیعنی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اللہ تمنا نہیں ہوتی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، بلکہ یہ خیال ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطاکرے، لیکن یہ تمنابھی ہوتی ہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، آدمی کا دل نعمت کے حصول کے لئے للچا تا ہے، یہ رشک کہلا تا ہے، اور اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو تمناکر تا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔

## صرف دو نعمتیں لا کُق رشک ہیں

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد گرای ہے کہ:

"لاحسد الافى اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق، و رجل اتاه الله الحكمة فهويقضى بهاويعلمها-" (متن عليه مثلاة صفحه)

لین "لا کُق رشک صرف دو آدمی ہیں"۔ بہاں حسد سے غبطہ اور رشک مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی لائق رشک ہے تو صرف دو آدمی ہیں جن پر آدمی کو رشک کرنا چاہئے۔
"ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، مال
عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلط کردیا اس کے ہلاک
کرنے پر، یعنی اس کے خرچ کرنے پر حق کے راستوں
میں"۔

کہ وہ نیک کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ شخص قابل رشک ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ محض مال کا جانا قابل رشک نہیں، ہاں! کسی آدی کو مال

مل جائے اور پھر اللہ تعالی اس کو توفیق دیں رضائے اللی کے مطابق اللہ کے

راستے میں مال خرچ کرنے کی تو ایسا شخص واقعی لا کق رشک ہے، اور اگر مال مل

گیا لیکن وہ اس کو غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ شخص لا کق رشک نہیں،

بلکہ لا کق رحم ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہئے ''اور دو سرا آدی لا کق رشک وہ

ہر کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ خود بھی منتفع ہوتا ہے

اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے'' یہ شخص لا کق رشک ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا

بنادے، تو یہ دو آدمی لا کق رشک ہیں۔ گویا دنیا کی نعمتوں میں صرف دو نعمتیں

ایسی ہیں جن پر رشک کیا جائے، ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالی مال عطا فرمائیں اور

اسی ہیں جن پر رشک کیا جائے، ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالی مال عطا فرمائیں اور

عطا فرمایا ہو اور وہ اس کو صبح طور پر استعال کرتا ہو۔

# چار قسم کے آدمی

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لوگ چار قتم کے ہیں ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا۔ اور وہ اس مال میں اللہ

تعالی سے ڈرتا ہے صلہ رحی کرتا ہے اور اس کو علم کے مطابق نیکی کے مصارف میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، غریبوں، مخابوں، بیواؤں اور پیموں کی خدمت کرتا ہے، رفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، مغلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ: "فھدا اب افسل المساؤل" "فیمی یہ شخص سب سے افضل اور اعلیٰ ترین مرتبے میں ہے"۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، یہ اس پہلے آدمی کو دیکھ کر بہت رشک کرتا ہے اور دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش! مجھے بھی مال مل جاتا تو میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ "فاجر ہما سواء"۔

یعنی اس شخص کو اللہ تعالی اس کی نیت پر اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا خرچ کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے۔

تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ اس مال میں خبط کر تا ہے بغی نہ اللہ تعالی سے ڈر تا ہے، نہ صلہ رحمی کر تا ہے، نہ خیر کے کاموں میں خرچ کر تا ہے، اور نہ دین کے راستوں میں خرچ کر تا ہے، وہ مال کو خرچ کر تا ہے گراپی خواہش نفس پر، خرچ کر تا ہے لغویات پر، خرچ کر تا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی میں، یہ شخص سب سے بدترین مرتبے کا ہے۔

چوتھا آدی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، یہ شخص اس تیسرے آدی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش! ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی کرتے کہ اس نے لڑکے کے ختنے کی تقریب کیسی شاندار کی، تنجریاں نچوائیں، دھول بجائے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ سب کچھ کرتے، دیکھو!اس نے دھول بجائے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ سب کچھ کرتے، دیکھو!اس نے

کیسی دھوم دھام سے شادی کی، اور اس پر کتناخرچ کیا، ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم بھی اسی طرح کرتے۔ اسی طرح مال دار کے گھر جتنے غلط کام ہوتے ہیں، یہ سب پر رشک کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے، فلاں فضول چیز ہے، فلاں غلط چیز ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، اگر ہوتے تو ہم بھی یہ ساری چیزیں گھر میں لا ڈالتے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "فهو نیسه و وزدهما سواء" - (رواه الترندی و قال مدیث صحح مشکوة:۳۵۱)

اس کو اس کے ارادے اور قصد کی وجہ سے اتنا ہی گناہ ملے گاجتنا کہ اس تیسرے آدمی کو ملے گا۔ نعوذ باللہ بڑا بد قسمت ہے یہ شخص کہ اپنے جہل کی وجہ سے بیٹے بھائے گناہ گار ہوگیا، اور گناہ گاری میں حصہ لے لیا۔ تو میں عرض کررہا تھا کہ رشک تو یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی ریس کرنا چاہیں۔ ول میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ تو بھی اگر رشک کرنا ہے تو پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ تو بھی اگر رشک کرنا ہے تو کسی کی نیکی پر کرو، کسی کی برائی پر کیا رشک کرنا ہے۔ یہ دو آدمی ہیں قابل رشک، ان پر رشک کرو۔

## حسد کامنشأ تکبرہے

توایک ہوتا ہے حسد، لیعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل جانا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی؟ اور کسی کی نعمت کو برداشت نہ کرسکنا، یہ تمناکرنا کہ کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے بھلے ملے یا نہ ملے، یہ حسد دل کی بیاری ہے، اور منشأ اس کا تکبر ہے، لیعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور دو سرے شخص کو چھوٹا سمجھا کہ یہ شخص تو اس نعمت کے لاکق نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی گئ؟

## حاسد کواللہ تعالی پراعتراض ہے

حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مومن تو کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر کیوں حسد کر تا ہے؟ کیوں جلتا ہے؟ اس لئے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے، اور تم کو جو نہیں ملی یہ بھی من جانب اللہ نہیں ملی، اب جو تم اس پر حسد کرتے ہو اس کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ شخص اس نعمت کا اہل نہیں تھا، اس کو نہیں ملنی چاہئے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کرنا آتا۔ نعوذ باللہ۔ تبھی تو تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کرنا آتا۔ نعوذ باللہ۔ تبھی تو تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس شخص کو کیوں دے دی؟

## شیطان حسد کی وجہ سے کافربنا

تہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا کافر اس حد کی وجہ سے کافر بنا، شیطان کو اسی حمد نے شیطان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ملائکہ کو کیا عذر تھا؟ جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، میکا کیل ہیں، عزرا کیل ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، حاملین عرش ہیں، بڑے درجے کے فرشتے ہیں، لیکن سب حکم اللی کے تابع ہیں، دل وجان کے ساتھ حکم اللی کے مطبع ہیں۔

"لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مايومرون-"(تريم:١)

ان کی شان میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوجائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کو جو حکم ہوجائے اسے کر ڈالتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوا کہ

آدم کو سجدہ کرو، مالک کا تھم تھا بغیر توقف کے تمام کے تمام فوراً سجدہ میں گر گئے، سب کے سب مل کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بجالائے، "الا البلیس" گرابلیس، آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا، اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟

"قال اناخیرمنه خلقتنی من ناروخلقته من طین-"

کہنے لگا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرسکتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے جھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اب میں بڑا اور یہ چھوٹا، اور بڑے کو یہ کہنا کہ وہ چھوٹے کے سامنے جھکے یہ حکمت کے خلاف ہے، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کرنا در حقیقت اعتراض تھا اللہ تعالیٰ کے فعل پر، نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کا یہ حکم غلط ہے۔ شخ "فرماتے ہیں: تم جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہو، یہ حکم غلط ہے۔ شخ "فرماتے ہیں: تم جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہو، اور جلتے ہو، ذرا یہ تو سوچو کہ نعمت کے عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللی کا طرف سے ملی ہے، تو تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللی کی طرف سے ملی ہے، تو تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللیٰ پر اعتراض کر تا ہو اس کا مقام کیا ہے؟

### حسد كادوسرا منشأ

حسد کا دو سرا منشأ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنی چاہئے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ ایک طرح سے اللہ تعالی پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کیوں محروم رکھا؟ تم جب کہتے ہو کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہئے تھی تو گویا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تہمارا ذاتی استحقاق ہے۔ ابلیس نے بھی تو ہی کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کا مستحق تھا کہ آدم علیہ السلام میرے سامنے سجدہ کریں نہ یہ کہ اُلٹا مجھے کہا جائے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو نعمت کو تم نے اپنا ذاتی استحقاق سمجھا، نو میرا تھا آپ نے میرے بجائے آدم علیہ السلام اعتراض کیا کہ اس نعمت کا حق تو میرا تھا آپ نے میرے بجائے آدم علیہ السلام کو یہ نعمت دے دی۔ تو حاسد ایسا احتی ہے کہ وہ دراصل اللہ تعالی کے فیلے پر معترض ہے۔۔۔۔

## حاسد این آگ میں خود جلتا ہے

اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے جلنے سے ہوگا کچھ نہیں، جس پر حسد کررہا ہے، اس کی نعمت زائل نہیں ہوگ، بلکہ یہ خود جلتا رہے گا، دنیا میں بھی جلے گا، اور آخرت میں بھی جلے گا، یہاں حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہاں جاکر جہنم کی آگ میں جلے گا۔

## حسد بہت سے گناہوں کامنبع ہے

اور یہ حسد کی بیاری بہت سی برائیوں کا منبع ہے، جب اس کو کسی پر حسد ہوگا تو لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرے گا، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہے، کی عزت نہ رہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہے، میری نہیں، اس نعمت کی وجہ سے اس کو نینچ گرانا چاہے گا تو اس کی برائیاں کرے گا، اس کو کوئی نہ کوئی اندا پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کو کسی نہ کسی طرح ستائے گا، یہ وہ تمام افعال ہیں جن کی وجہ سے یہ غضب اللی کامورد ہے طرح ستائے گا، یہ وہ تمام افعال ہیں جن کی وجہ سے یہ غضب اللی کامورد ہے

گا۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ، کسی مسلمان کو ایڈا پہنچانا بھی کبیرہ گناہ، سے مسلمان کو ایڈا پہنچانا بھی کبیرہ گناہ، یہ کوئی نہ کوئی بات بنائے گا، لوگوں کے ذہن کو اس کی طرف سے پھیرنے کے لئے کوئی نہ کوئی افسانہ تراشے گا۔ تو غیبت، بہتان تراشی اور ایڈاء رسانی جیسے گناہ اس حسد سے بیدا ہوتے ہیں۔

## حسد نیکیوں کو کھالیتاہے

اسى بناء پر حديث شريف ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے۔
"اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسد الحسنات كماتاكل النار الحطب۔"

(رواه ابوداؤد، مشكوة صفحه ۳۲۸)

ترجمہ: "حسد سے بچوا کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھالیتی ہے"۔

یہ حاسد بے چارہ حسد میں مشغول ہے کہ اول تو اس سے نیکیاں کی ہی نہیں جائیں گی، جس شخص کو فیصلہ خداوندی پر اعتراض ہو وہ نیکی کیا کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہو اسے طاعت وعبادت کی توفیق کیسے ہوگی؟ وہ تو آگ میں جلے گا، اور پھر حسد کرنے کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوں گے، آگ میں جلے گا، اور پھر حسد کرنے کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوں گے، کسی مسلمان کی غیبت کرنے کے، اس پر بہتان لگانے کے، اس کو ستانے کے، اس کے خلاف کوئی تدبیر کرنے کے، لوگوں کو برگشتہ کرنے کے، اور آخرت کا اس کے خلاف کوئی تدبیر کرنے کے، لوگوں کو برگشتہ کرنے کے، اور آخرت کا اصول یہ ہے کہ جتنی کسی مسلمان کی برائی کرے گا، اس کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کی اتنی نیکیاں لے کر مظلوم کو دلوادی جائیں گی،

## قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟

صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اتدرون ما المصفلس؟" "جانتے ہو مفلس کون ہے؟"۔ صحابہ فی نے عرض کیا، ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیبہ نہ ہو، مال ورولت نہ ہو، ارشاد فرمایا کہ "میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، ذکوۃ (اور دیگر طاعات) لے کر آئے، لیکن اس حالت میں آئے کہ اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کو مارا پیٹا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں یہ لے گیا، کچھ وہ لے گیا، اس کے ذمہ جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں ہوئے کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے گئے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا"۔ لے کر اس پر ڈال دیئے گئے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا"۔

## دو سروں سے اپنامعاملہ صاف رکھو

تویہ اپنے خیال میں لوگوں سے دشمنی کررہا ہے لیکن اتنا احمق ہے، نادان ہے کہ اپنی کمائی مجھی انہی دشمنوں کو دے رہا ہے، کماتا ہے اور کمائی کرکے ان کے بینک میں جمع کروا رہا ہے۔

ایک شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم!

میرے دو غلام ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور میں ان کو گالیاں بکتا ہوں، مار تا پیٹتا ہوں، یار سول اللہ! میرا اور

ان کا معالمہ قیامت کے دن کیسارہ گا؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا، انہوں نے جو تیری خیانت کی ہوگ، جتنی نافرمانیاں کی ہوں گ، اور تخفی جھٹلایا ہوگا، قیامت کے دن اس کا بھی میزانیہ تیار کرلیا جائے گا، اور تو نے جو ان کو گالیاں دی ہوں گ، ان کو مارا پیٹا ہوگا، ان کو تکلیف پہنچائی ہوگ، اس کی بھی میزان لگادی جائے گا، اگر دونوں برابر ہوگئے تو میزان لگادی جائے گا، اگر دونوں برابر ہوگئے تو نہ تخفے کچھ دینا پڑا نہ لینا پڑا، اور اگر ان کا ستانا زیادہ تھا اور جو تم نے سزادی وہ کم تھی تو تم بچت میں رہے، اور اگر تم نے سزا زیادہ دی تھی اور ان کا قصور کم تھا تو زیادتی کے بقدر تم سے ان کا بدلہ لیا جائے گا اور تہاری نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ وہ شخص یہ سن کر معجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگا، دے دی جائیں گی۔ وہ شخص یہ سن کر معجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور فرمایا روتے کیوں ہو؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شئيا۔" (انبياء آيت نبر2 م ياره نبر2) ترجمہ: "اور ہم قائم كريں گے انصاف كے تول قيامت ك دن، سوظلم نہيں كيا جائے گاكسى نفس پر ذرا بھى، اور اگر رائی كے دانے كے برابر كوئى عمل ہوگا، اچھا يا برا ہم اس كو لے آئيں گے اور ہم كافی ہیں حیاب لينے والے"۔

وہ صاحب کہنے گے یارسول اللہ! بچاؤ کی صورت تو ہی نظر آتی ہے کہ ان سے اپنا معاملہ ختم کردوں۔ اور یارسول الله! میں آب کو گواہ بنا تا ہوں کہ وہ لوجہ الله آزاد ہیں، میں ان کو آزاد کر تا ہوں۔

## این نیکیاں دو سروں کو دینا حماقت ہے

بڑا ہی احمق ہے وہ شخص جو نیکیاں کرے اور نیکیاں کرکے پھراپ وشمنوں کو، جن سے وہ وشمنی رکھتا ہے، ان کے کھاتے میں جمع کرادے، اپ خیال میں کی برائی کررہا ہے، ان کی فیبت کررہا ہے، ان کو گرانا چاہتا ہے، ان کو ایذاء دینا چاہتا ہے، ان کو الذاء دینا چاہتا ہے، بھی ان کے خلاف خفیہ سازشیں کرتا ہے، بعض لوگ تعویٰد گنڈے کرتے ہیں، اور بعض جادو کرتے ہیں گنڈے کرتے ہیں، اور بعض جادو کرتے ہیں گنڈے کرتے ہیں، اور بعض جادو کرتے ہیں کہ اس کا کام نہ ہو، یہ سب اس بیاری کی شاخیں ہیں وہ جو اپنے اندر ہے، یعنی حسد کی جو بیاری ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں، اور وہ تمہاری نیکیوں کو کھا دبی ہیں۔

ایک دفعہ ہم تبلیغی چلہ میں گئے ہوئے تھ، میرے چھوٹے بھائی عبدالتار صاحب بھی میرے ساتھ تھ، ادہر پٹاور کے علاقے میں گئے ہوئے تھ، کبی جماعت کے ساتھیوں میں باہم رنجش ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ بعض ساتھی اناڑی ہوجاتی ہوتے ہیں، اُصولوں کی پابندی نہیں ہوتی، فہم پورا نہیں ہوتا، آپس میں رنجش ہوجاتی ہے، چنانچہ ہمارے ساتھیوں میں بھی ایک ساتھی کا دو سرے کے ساتھ بوجاتی ہے، چنانچہ ہمارے ساتھیوں میں بھی ایک ساتھی کا دو سرے کے ساتھ میں نیکی ساب ہوگیا، تو میرے بھائی صاحب کہنے گئے کہ دراصل اس راست میں نیکیاں بہت ملتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر نیکیاں بہت ملتی ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ساری نیکیاں محفوظ کرکے لے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں محفوظ کرکے لے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں محفوظ کرکے اے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ساری نیکیاں محفوظ کرکے اے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ماری نیکیوں کی شرحیاں بھر کر نہ لے جائیں، پکھ نہ پکھ ہوجھ ہلکا درمیان، تاکہ وہ اپنی نیکیوں کی خرجیاں بھر کر نہ لے جائیں، پکھ نہ پکھ ہوجھ ہلکا درمیان، تاکہ وہ اپنی نیکیوں کی خرجیاں بھر کر نہ لے جائیں، بھی نہ کھی نہ پکھ نہ پکھ ہوجھ ہلکا کرتے جائیں، اللہ کے بندو! یہ تو سوچو کہ ہم سے نیکیاں ہوتی ہی گئی ہیں اور کرتے جائیں، اللہ کے بندو! یہ تو سوچو کہ ہم سے نیکیاں ہوتی ہی گئی ہیں اور

جو تھوڑی بہت بن بڑتی ہیں وہ بھی لوگوں کو دے کر چلے جاتے ہو؟

## حاسد شیطان کا چھوٹا بھائی ہے

شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو کسی مسلمان پر حسد کیوں کرتا ہے۔ اس کو نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اگر تجھ کو اس پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو نعمت کیوں عطا فرمائی ہے تو تو شیطان کا چھوٹا بھائی ہے، اس لئے کہ اس نے بھی بی اعتراض کیا تھا، تیری ضد اس شخص کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے، تو دشنی اس کے ساتھ نہیں کررہا، بلکہ دشنی اللہ تعالی کے ساتھ ہوں کو دشنی اس کے ساتھ نہیں کررہا، بلکہ دشنی اللہ تعالی سے کررہا ہے، اور اگر تجھے یہ شکایت ہے کہ یہ نعمت مجھے کیوں نہیں دی گئی تو اس میں دو قباحتیں ہیں ایک یہ کہ تجھ کو اللہ تعالی پر اعتراض ہے کہ اللہ نے ایس میں دو قباحتیں ہیں ایک یہ کہ تجھ کو اللہ تعالی پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اس شخص کو نعمت دے کر نعوذ باللہ حکمت کے خلاف کیا۔ اللہ تعالی نے اس شخص کو نعمت دے کر نعوذ باللہ حکمت کے خلاف کیا۔ شخص شن کے مائے ہیں کہ حانتے نہیں ہو کہ حق تعالی حکیم وعلیم ہیں، ان کا جو شخہ شن فرماتے ہیں کہ حانتے نہیں ہو کہ حق تعالی حکیم وعلیم ہیں، ان کا جو شخہ شن فرماتے ہیں کہ حانتے نہیں ہو کہ حق تعالی حکیم وعلیم ہیں، ان کا جو شخہ شن کے مائے میں کہ حانتے نہیں ہو کہ حق تعالی حکیم وعلیم ہیں، ان کا جو

شیخ" فرماتے ہیں کہ جانتے نہیں ہو کہ حق تعالی حکیم وعلیم ہیں، ان کا جو معالمہ جس کے ساتھ بھی ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟

# ابنے اوپر انعامات الہیہ کو دیکھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ بہت اچھی بات فرمایا کرتے سے، فرمات سے کہ تم دو سرول کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہو؟ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے؟ زید کے ساتھ یہ ہے، عمرو کے ساتھ یہ ہے، بکرکے ساتھ یہ ہے، تم لوگوں کے بکھیڑے میں پڑتے ہی کیوں ہو؟ تم یہ

دیکھو میرے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے تو مانگو اللہ تعالیٰ ہے،
ان کا دربار کھلا ہوا ہے، بند تو نہیں ہوا، اللہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور
تہماری ذبان بھی چلتی ہے، اللہ کے فضل سے گونگی نہیں ہے، تہمارے ہاتھ
پھیلانے کے لئے بھی موجود ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، کیوں
اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہو، وہ بخیل تو نہیں ہے کہ تہمیں نہیں دے گا۔
اگر اس بات پر نظر ہوجائے بھی کہ لوگوں سے کیا واسطہ؟ مجھے تو یہ دیکھنا
ہے کہ میرے ساتھ میرے اللہ کا معاملہ کیا ہے، تو ہماری ساری پیاریوں کا علاج
ہوجائے، آدمی کیوں حسد کرے، کسی کے پاس نعت دیکھ کر اس کے لئے دعائے
ہوجائے، آدمی کیوں حسد کرے، کسی کے پاس نعت دیکھ کر اس کے لئے دعائے
ہرکت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔

#### حسدكاعلاج

ہمارے حضرت تھیم الامت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لئے ترقی
کی خوب دعا کرے، اور اس کے ساتھ احسان بھی کر تا رہے
خواہ مال سے، یا بدن سے یا دعا سے، چند دنوں میں حسد دور
ہوجائے گا"۔ (انفاس عینی)

اس طرح جس سے حسد ہو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کروں، تعریف کروں، تعریف کروں، تعریف کرون، اس کی برائی کروں، لیکن برائی نہ کرو، بلکہ تعریف کرو، اس میں تمہیں تکلف سے کام لینا پڑے گا، اس کی خواہش اور چاہت کے خلاف کرنا پڑے گا، اس کانام مجاہدہ ہے، اس مجاہدہ کی برکت سے رفتہ رفتہ حسد کی بیاری اِن شاء اللہ جاتی رہے گا۔

#### علمأ كاحبد

یہ حسد بھی تو ہوتا ہے دنیا کے مال ودولت پر، عام لوگ اس میں مبتلا ہیں،

بھی ہوتا ہے جاہ و مرتبہ پر کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، بھی

ہوتا ہے کسی کے علم و فضل پر، اس لئے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ حسد
مولویوں کی خاص بیاری ہے، ایک روایت میں ہے کہ چھ آدمی چھ جرموں کی
وجہ سے ایک سال پہلے بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اُمراء
وسلاطین ظلم وجور کی وجہ سے، عرب عصبیت (قومی نقاخر) کی وجہ سے، گاؤں
کے چوہدری تکبر کی وجہ سے، تاجر لوگ جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے، علماً حسد
کی وجہ سے۔ اکنزالعمال صفحہ علما جلدا)

# ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے

حکام ظلم اور جورکی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو اس کو عدل کا حکم ہے، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

"ان الله يامركم ان تودوا الا مانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل-"(الناء آيت ٥٨)

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تھم دیتے ہیں کہ امانت امانت والوں کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق وانصاف کا فیصلہ کرو"۔

جس كو الله تعالى نے قدرت عطا فرمائى ہو، حكومت عطا فرمائى ہو، اقتدار عطا

فرمایا ہو، اس پر عدل کو لازم کردیا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ، ارشاد فرماتے ہیں:

"يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعله بينكم محرما، فلاتظالموا-"

(مشكوة صفحه ۲۰۱۳ بروايت مسلم)

ترجمہ: "اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی بند رکھا ہے، اور اس کو تہارے آپس میں بھی حرام قرار دیا ہے، اس لئے ایک دو سرے پر ظلم نہ کیا کرو"۔

لعنی جب میں نے ظلم اور ناانصافی کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھاہے، تو تہیں کیے اس کی اجازت دوں گا؟ جو چیز اللہ کے حق میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس كواينے لئے بھى ممنوع قرار دے ركھا ہے تو وہ تمہارے لئے كيے حلال ہوگى؟ الله تعالی سے بے انصافی نہیں فرماتے، اس کے سی کو ظلم کی اجازت بھی نہیں دیتے، تو حکام ظلم وجور کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، اور گاؤں کے رئیس تکبرکے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو تکبر کی وجہ سے، اور تاجر لوگوں کو خیانت کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تاجر لوگ تھیلا ضرور کرتے ہیں تجارت میں، اور شیطان نے ان کے کان میں ایک بات پھونک دی ہے۔ یہ منتر پھونک دیا ہے، شیطان کے بھی مختلف منتر ہیں، ہرایک کو دم کرنے کے لئے اس نے الگ منز ایجاد کئے ہوئے ہیں، اس نے تاجروں کے کان میں یہ منتر پھونک دیا ہے کہ میاں اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری تجارت مھپ ہوجائے گی، اس لئے تجارت میں کچھ نہ کچھ گھیلا ضرور کرنا یرتا ہے، ایک چیز میں عیب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس میں عیب ہے، تم

گامک کو نہیں بتلاتے ہو، وہ انجان ہے، ناواقف ہے، وہ چیز کو لے جاتا ہے، اور تمہاری دیانت وامانت سے دھو کہ کھا جاتا ہے، تم خوش ہوتے ہو کہ ہم نے مال نکال دیا۔ مال نکال نہیں دیا بلکہ خیانت اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے۔

#### بدكار تاجر

#### مدیث شریف میں ہے:

"التجار يحشرون يوم القيمة فجارا الامن اتقى وبروصدق"-(مثلوة صغيم ٢٣٣ بروايت ترندى وغيره) ترجمه: لعني "تاجر لوگ قيامت كه ون بدكار اتفائ جائيل گه، سوائ اس شخص كه جس نے تقوى سے كام ليا، نيكى سے كام ليا اور سچائى سے كام ليا، ديانت وامانت سے كام ليا"۔

اگر جھوٹ بول کر اور قسمیں کھاکر سودانیج دیا تو دو ملکے تو ضرور مل گئے۔

### ایک نیک تاجر کا قصہ

لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم نے اپنا کتنا نقصان کرلیا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے معاملے میں صفائی ہو، مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کتابوں کا بہت شوق ہو تا تھا، اب بوڑھا ہوگیا ہوں گریہ شوق اب بھی کچھ کم نہیں ہے، اس شوق کی وجہ سے میں گرمی کے دنوں میں کتب خانوں میں گھومتا رہتا تھا، جارے ملتان میں ایک کتب خانہ تھا، جس کے مالک مولانا عبدالتواب سے، اہل حدیث تھے، ایک کتب خانہ تھا، جس کے مالک مولانا عبدالتواب سے، اہل حدیث تھے، ایک دن مجھے

ایک کتاب بہت پیند آئی، میں نے کتاب نکالی اور ان سے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ وہ مجھے فرماتے ہیں یہ آپ کے لینے کی نہیں، معیوب ہے اس میں عیب ہے، میں لے جاتا تو مجھے بتہ بھی نہ چلتا، سالوں بعد مبھی پڑھتا تو شاید بتہ چلتا، میں ان مولانا صاحب کی تاجرانہ دیانت سے بہت متاثر ہوا، میرے ایک اور دوست دکاندار تھے میں ان سے کوئی چیز خرید تا تو یوچھتا تھا کہ حاجی صاحب کیسی ہے یہ چیز؟ وہ فرماتے کہ آپ کے سامنے ہے، مجھی تعریف نہیں کرتے تھے کہ اچھی ہے لے او، نہیں، بلکہ صرف یہ کہہ دیتے کہ تمہارے سامنے ہے، اب تو تاجر لوگ چیزوں میں کھوٹ ملاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا كرتے ہيں، ديانت اور امانت كا دامن ہم نے چھوڑ ركھاہے، اور ماشاء الله سب کو تو نہیں کہتا، اللہ کے کچھ بندے اب بھی ہیں جو تجارت میں بھی دیانت وامانت سے کام کیتے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے بیہ بندے نہیں رہی گے اس دن آسان اور زمین کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، بلاشبہ! ابھی اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے موجود ہیں، ورنہ اکثر لوگوں نے دیانت اور امانت کو چھوڑ رکھا ہے، جائز وناجائز کا، حرام و حلال کا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا، ان کا کوئی تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، تو تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اسی لئے حدیث میں فرمایا: "تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اور نافرمان لوگوں کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے، گرجس نے تقوی، سیائی اور نیکی سے کام لیا وہ اس سے مشتنیٰ ہے"۔

#### نیک تاجر کی فضیلت

اور ان کے مقابلے میں جو تاجر کہ صدق اور امانت سے کام لیتا ہو، صدوق، سے بولئے والا، اور امین، امانت سے کام لینے والا ہو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

"التاجر الصدوق الامين مع النبين والصديقين والشهداء-" (مثكوة صفح ١٣٣١)

ترجمہ: لعنی ''جو تاجر کہ صادق وامین ہو اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا''۔

اُن کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اے ان کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اپناکام بھی کررہا ہے اور اپنی آخرت بھی بنارہا ہے، بھی صدق وامانت کے ساتھ تجارت کرنے کا بڑا درجہ ہے، جب کہ آدمی دو سرے کاموں میں بھی متقی ہو، پر ہیڑ گار ہو۔

#### قاربون إور مولوبون كاحسد

قاربوں کے بارے میں جو فرمایا اس سے مراد علماً بھی ہیں۔ قراء کے بارے میں فرمایا کہ یہ قاری لوگ حسد کی وجہ سے ایک سال پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حسد ان کی خاص بیاری ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔

### حسد کم ظرفی کی علامت ہے

یہ حسد کی بیاری دراصل احساس کمتری کی شاخ ہے، اصل میں آدمی جب

سمجھتا ہے کہ اسے چھوٹا بنادیا گیا اور دو سرا بڑا بن گیا یا بنادیا گیا، تو قدرتی طور پر حسد پیدا ہو تا ہے، یہ کم ظرفی کی علامت ہے، حوصلہ بلند ہو آدمی کا تو پھر دو سرے پر حسد نہیں آتا۔

#### شیطان کے تین عین

حسد الیی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ اور اس
نے تعلم اللی سے سرتابی کی، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مضرت تقانوی نوّر اللہ
مرقدہ سے نقل کرتے تھے کہ شیطان میں تین عینیں تھیں، چو تھی عین نہیں
تھی۔ وہ بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم کہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، لینی فرشتوں کا استاد،
وہ عابد تھا اور اتنا بڑا عابد کہ اس نے آسان کے چے چے پر سجدہ کیا تھا، وہ عارف
بھی تھا لینی اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی اور اتنا بڑا عارف کہ اللہ تعالی اس
کو فرماتے ہیں:

"فاخرج منهافانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين-"(الحِر: ٣٥،٣٣)

''نکل جا نیہاں سے تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی''۔

لیکن وہ عین غضب کی حالت میں کہتا ہے:

"رب فانظرنی الی یوم یبعثون-" (الحجر: ۳۱)
"اے میرے رب مجھے مہلت ویجئے قیامت کک"۔

آپ مجھے راندہ درگاہ تو کررہے ہیں، یہ ایک بات تو منظور کر لیجئے، ظالم عین

غضب کی حالت میں مانگ رہاہے، کیا غصہ کی حالت میں کچھ مانگاجاتا ہے؟
حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کرتا، اس حالت میں بھی مانگوں تو وہ دیں گے۔ یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم غصہ سے مغلوب ہوجاتے ہیں، اور جب تک غصہ اترے نہیں اس وقت تک کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ایس وقت تک کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ایسانہیں۔

حضرت یف فرمایا کہ یہ تین عین تو شیطان میں تھے عالم تھا عابد تھا، عارف تھا، لیکن چو تھی عین اس کے پاس نہیں تھی، وہ عاشق نہیں تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا عشق اس کو نصیب ہوتا اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی تو تھم الہی سے سرتابی نہ کرتا بلکہ فوراً تھم بجالاتا، کیونکہ عاشق محبوب کے تھم پر مرمثتے ہیں ۔

زبان تازه کردن باقرار تو نینگیختن علّت ازکار تو

"ہمارا کام تو تیرے اقرار کے ساتھ زبان کو تازہ کرنا ہے، تیرے کاموں میں علتیں تلاش کرنا ہمارا کام نہیں"۔

ہم کون ہوتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے حکم پر چوں چرا کریں؟ محبوب کی طرف سے جو حکم ہوجائے، عاشق اس کو بجالا تاہے، اور اگر اہل عقل یہ کہیں کہ یہ تو بڑی ذات کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، دو سرے لوگ اسے فہمائش کریں کہ محبوب کا جو حکم بجالائے یہ تو بڑی ذات کی بات ہے تو وہ کیے گاعقل اور نگ ونام تہیں مبارک ہو ۔

مانمی خواهیم ننگ و نام را محبوب کے تھم کی جمیل کرتے ہوئے نہ ہمیں شرم کی پروا ہے، نہ نام کی پروا ہے، اگر اس سے عزت ہوتی ہو تو اس کی پروا نہیں، اگر بے عزتی ہوتی ہو تو اس کی پروا نہیں، بھئی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو پھراللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرو؟ لوگوں سے حسد کرو؟ یہ نہیں ہوسکتا۔

### حسد کرناعلم کے کیا ہونے کی علامت ہے

اہل علم میں جو حسد ہوتا ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ علم پچھ پکا ہوتا ہے پچھ کیا۔ بھی ہم جیسے لوگوں کا علم کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ کیا بھل تو کھٹا ہوتا ہے، نتلخ ہوتا ہے، اور گیلی لکڑی کو جلاؤ تو دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، ہم لوگ بھی اپنے دھو ئیس میں رہنے ہیں، اگر علم میں پختگی پیدا ہوجائے تو ہم میں بھی شیرتی پیدا ہوجائے، علم تو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علم کیا رہتا ہے، ہم لوگ علم کو پکاتے نہیں ہیں، اور وہ سو کھ جاتا ہے، ہم لوگ بوڑھے ہوجاتے ہیں، اور علم کیا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی معاف فرمائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسد پیدا ہوتا ہے، ایک عالم کو دو سرے عالم سے حسد ہوگیا کہ لوگ اس کے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد اس کے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد کرنے سے کہ لوگ اس کے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد کرنے ہی تقریر سے یا کرنے کے لئے تقریر کردہا ہے، اللہ تعالی معاف کرے اللہ کی رضا اس کا بھی مقدر نہیں، اور وہ جو دو سرا احتی حسد کررہا ہے اس کے نزدیک بھی تقریر سے یا معقد نہیں، اور وہ جو دو سرا احتی حسد کررہا ہے اس کے نزدیک بھی تقریر سے یا وعظ سے بس لوگوں کو معقد بنانا مقصود ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد گرامی ہے:

"من طلب العلم ليجارى به العلماء اوليمارى به العلماء اوليمارى به السفهاء اويصرف به وجوه الناساليهادخلهاللهالنار-"

(مشکوة صفحه ۳۳ بروایت ترمذی)

"جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ علماً سے بحث کرے گا، یا احمقوں سے جھڑا کرے گا، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف چھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے"۔

تویہ تمام علامتیں علم کے کچا ہونے کی ہیں کہ اس شخص کی نظر حقیقت پر نہیں گئی، اگر حقیقت پر نظر ہوتی تو حسد نہ ہوتا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرتا، جس چیز پر اعتراض ہے اس چیز کو بڑا نہ سمجھتا، مالانکہ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی دولت تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجائیں، حق تعالیٰ شانہ ہمیں حسد سے اور تمام امراض روحانی سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائیں۔ وحمانی سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائیں۔ وحمانی سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائیں۔



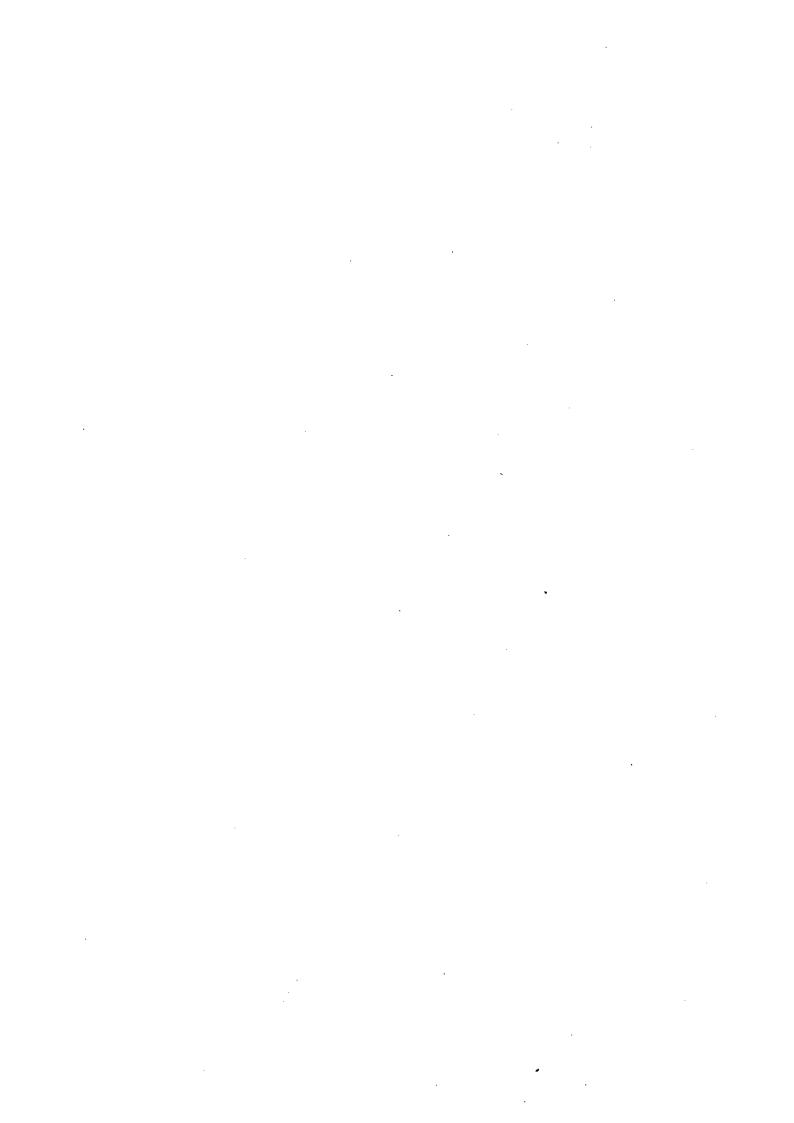

ونيا

کی محبت کے بڑے اثرات



## لإرسويطائي

عنوان

- ایک درباری شخ الاسلام کاقصه
- دنیا کی اور الله کی محبت جمع نہیں ہوسکتیں
  - \* تمام معاملات كامدار
  - اپی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو
    - \* این پاکیزگی بیان نه کرو
      - \* مظلوم کی بددعات بچو
    - مظلوم كاانتقام الله تعالى خود ليتي بين



# الله الحراث

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا حامابعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم-

فقد اخرج ابو نعيم في الحلية - عن ابي الدرداء رضى الله عنه قال لا ترال نفس احدكم شابة في حب الشئى ولوالتقت ترقوتاه من الكبر الا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقليل ماهم - واخرجه ابن عساكر عن ابي الدرداء مثله

كما في الكنز- (حيات السحابه ص: ٥١٨ج: ٣)

واخرج ابونعيم في الحلية عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: ثلاث من ملاك امر ابن آدم: لاتشك مصيبتك ولا تحدث بوجعك ولا تزك نفسك بلسانك واخرج ابونعيم في الحلية عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: اياكم ودعوة المظلوم ودعوة اليتيم فانهما تسريان بالليل والناس نيام وعنده ايضا عنه قال: ان ابغض الناس الي ان اظلمه من لايستعين على الا بالله عزوجل (حات الصحاب ص ١٥٥٣)

ترجمہ: "حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا نفس جوان ہوتا جاتا ہے کسی چیز کی محبت میں، خواہ بڑھاپے کیوجہ سے اس کے دونوں جبڑے مل گئے ہوں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کو اللہ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہں"

ترجمہ: "ابولغیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے: تین چیزیں بندے کے معاملہ کا مدار ہیں۔ ایک بیہ کہ اپنی مصیبت کی شکایت نہ کرو، دوم بیہ کہ اپنی تکلیف لوگوں کو نہ بتاؤ۔ سوم بیہ کہ اپنی زبان سے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو۔ یعنی اپنے منہ سے

اینے آپ کو پاک نه بتاؤ"۔

ترجمہ: دوابونعیم نے حلیہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ فرماتے سے کہ مظلوم کی اور بیتیم کی بددعا سے بچا کرو۔ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں رات کے وقت چلتی ہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اور ایک روایت میں ان سے منقول ہے کہ سب سے ناپندیدہ چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص پر ظلم کروں جو اللہ تعالیٰ کے سوا میرے مقابلہ میں کسی سے مدد نہیں لے سکا گیا۔ "

یہ حضرت ابوالدردارضی اللہ عنہ کے چند مواعظ ہیں۔ ایک یہ کہ کسی چیز کی محبت میں آدمی کا نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ چاہے اتنا بڑھا ہوگیا ہو کہ اس کے جبڑے بھی مل گئے ہیں۔ منہ نہیں کھلٹا لیکن نفس کی جوانی نہیں جاتی وہ اب تک جوان ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لئے چن لیا ہو وہ تو مشتیٰ ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں بہت ہی کم۔ یہ مضمون حدیث شریف کا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے:

"يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر-"

(متفق عليه، مشكوة ص١٣٩)

لعنی آدمی بڑھا ہو تا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی ہے ویسے ویسے اس کی یہ دو حالتیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مال کی محبت دو سرے طول الامل لمبی لمبی امیدیں یعنی زیادہ زندہ رہنے

کی محبت یہ انسان میں فطری طور پر رکھی گئی ہے۔ یہ چیز رکھی بھی ایسی گئی ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد آدمی کا دل سرد ہوجاتا ہے تمام چیزوں سے۔ بہتیرا کھالیا، بہتیرا کمالیا اب چھوڑ دیں۔ اللہ نے گھربار دیا ہے، آل اولاد دی ہے تو دنیا میں بہتیرا کھالیا اب آگے کی تیاری کریں لیکن نہیں بڑے میاں کا دل نہیں بھرتا۔ بہتیرا کھالیا اب آگے کی تیاری کریں لیکن نہیں بڑے میاں کا دل نہیں بھرتا۔ اس حالت میں بھی کہ جب پاؤں قبر میں لئکے ہوئے ہیں چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو اور اپنی آرزو ئیس بناتا رہتا ہے شخ چلی کی طرح۔ یہ فطرتی چیز ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے ساتھ مخصوص سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے ساتھ مخصوص کردیا ہے خوف خدا ان کے دل میں ہے۔ ان کا دل سرد ہوجا تا ہے۔

### ايك درباري شيخ الاسلام كاقصه:

ایک بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، بادشاہ کا شخ الاسلام بھی ساتھ تھا۔ سرکاری شخ الاسلام جیے بے نظیرنے کوٹر نیازی کو شخ الاسلام بنایا ہوا تھا۔ (اللہ معاف کرے) تو بادشاہ اس بزرگ سے بہت ادب سے ملا اور بادشاہوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو اظلام سے ملتے ہیں۔ شخ الاسلام جل گئے کہ بزرگ کی اتنی تعظیم بادشاہ کرتا ہے اور ہمیں گھاس بھی نہیں والتا۔ چلتے ہوئے بادشاہ نے کچھ ہدیہ پیش کیا، نقدی کی ایک تھیل پیش کیا، فقدی کی ایک تھیل پیش کی، بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت! ہم اس کو کیا تقدی کی ایک تھیلی پیش کی، بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت! ہم اس کو کیا تقدی کی ایک تھیلی پیش کی، بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت! ہم اس کو کیا تقدیم کرد بجئے۔ میرے کام کی یہ چیز نہیں آپ لے جائے اور ضرورت مندوں کو تقدیم کرد بجئے۔ میرے کام کی یہ چیز نہیں ہے۔ ونیا ایک ایس چیز ہے کہ اس کا عزت نہ ہو اس کی عزت نہ ہو اس کی

اپی جگہ کتنے ہی اس دنیا کے حریص نہ ہوں لیکن جب دو سرے کے دل میں ہم دنیا کی محبت دیکھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت منیا کی محبت دیکھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت ہمارے دل سے مٹ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اس بزرگ نے جب بادشاہ سے یہ بات کہی تو شخ الاسلام صاحب نے سمجھا کہ بادشاہ کے دل میں تو اس کی اور وقعت پیدا ہو جائے گی۔

شیخ الاسلام نے وہی حدیث پڑھی جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یھرم ابن آدم ویشب منه حصلتان"

ترجمہ: آدم کا بیٹا بوڑھا ہو تا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، پرورش پاتی رہتی ہیں۔ مال کی محبت اور دنیا میں رہنے کی محبت۔

مقصد اس بزرگ پر چوٹ کرنا تھا کہ یہ چیزیں آپ میں بھی موجود ہیں۔
کونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ لیکن نمائش کے طور پر
آپ ترک دنیا ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں۔ وہ بزرگ فرمانے
لگے کہ حضرت! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دو خصلتیں
جوان ہوتی رہتی ہیں، جوان وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوگیا ہو۔ اللہ کاشکر ہے کہ یہاں
پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہ دو چیزیں یہاں پیدا ہی نہیں ہوئیں۔ پیدا ہوتیں تو
جوان ہوتیں؟ یہ من کر شخ الاسلام صاحب اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔ بزرگ
فرمانے لگے کہ ایک حدیث میں بھی خادوں۔ وہ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ "العلماء امناء الدین" "علماء وین کے این ہیں"
مالم یخالطوا السلطان" "جب تک حکومت کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔
"مالم یخالطوا السلطان" "جب تک حکومت کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔
"فانہ م لصوص الدین" اگر وہ بادشاہ کے قریب ہوکر رہیں، حکومت کے
فانہ م لصوص الدین" اگر وہ بادشاہ کے قریب ہوکر رہیں، حکومت کے

اقتدار کے قریب ہوکر رہیں تو ان سے بچو کیونکہ وہ دین کے ڈاکو ہیں۔ لیعنی غلام احمد قادیانی کی طرح تقدس کے پردہ میں دین و ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں۔ شخ الاسلام صاحب مناظرہ ہار گئے۔ اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کاان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

### دنیا کی اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہوسکتیں

اس کئے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہی سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے۔ جن کو اینا خوف، این محبت اور این رضا نصیب فرمادیتے ہیں ان کو دنیا کی محبت سے پاک فرمادييت بين- ايك برتن مين دو چيزين نهين دالي جاسكتين ماك اور ناماك- اور ایک ہی دسترخوان پر گندی اور یاک دونوں چیزوں کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالی اپنی محبت کے لئے چن لیتے ہیں، ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کردیتے ہیں، اور جس شخص کے دل میں یہ محبت موجود ہے وہ سمجھے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے تو نایاک (دنیا) کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور نایاک کی محبت جب تک ہے اور اس سے دل پاک نہیں ہوا اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی محبت سے پاک فرمادیتے ہیں۔ ان کے لئے مال و دولت کا آنا جانا برابر ہو تا ہے۔ دنیا آئے خوشی نہیں ہوتی، جائے تو غم نہیں۔ دنیاوی نقصان نیر ان کا مارٹ فیل نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو نقصان

کی اطلاع پہنچ جائے کہ مال کا نقصان ہوگیا تو دل کا دورہ ہوجاتا ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ مال کی محبت دل کے اندر رجی بی تھی۔ دنیا کی محبت دل کو کمزور کرتی ہے۔ اور اللہ کی محبت بدل کو قوی کرتی ہے۔ دنیا کی محبت تشویش لاتی ہے اور اللہ کی محبت دل کو سکون اور اطمینان کی دولت مہیا کرتی ہے۔ دنیا کی محبت فارش کی طرح ہے، جتنی آدمی کو خارش ہوتی ہے، اس کو تھجلی ہوتی ہے، خارش کر تارہتا ہے اس کو مزہ آتا رہتا ہے اور جب خارش بند کردی جلن شروع ہوگئے۔ ہم لوگ ہے حس ہوگئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں احساس نہیں رہا ورنہ ہمیں معلوم ہوتا کہ دنیا کی محبت سے دلوں پر کیا گزرتی ہے

"الابذكرالله تطمئن القلوب"

ترجمہ: "سنو اللہ ہی کے ذکر سے اور اللہ ہی کی یاد سے چین آتا ہے دلوں کو۔"

جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان ہے، وہ بیچارے دھوکہ میں ہیں۔
غرضیکہ یہ چیزلائق علاج ہے۔ قابل علاج ہے۔ جوانی آئی ونیا کی محبت بڑھتی گئ،
ہم بھی بڑھ رہے تھے، یہ محبت بھی بڑھ رہی تھی۔ جوانی سے بڑھاپے میں قدم
رکھا ہم تو بوڑھا ہونا شروع ہوگئے گر دنیا کی محبت ابھی تک جوان ہے اور
بڑھاپے سے قبر میں قدم لٹکا ہوا ہے لیکن اس کی محبت اب تک ختم نہیں ہوئی۔
تمام عضاء قوئ جواب دے گئے لیکن یہ جو دنیا کی محبت کی بلا ساتھ لگی ہوئی
تقی، یہ بوڑھی نہیں بلکہ اور جوان بلکہ جوان تر ہوتی گئی اور جب یہ مرے گاتو
رضائے اللی کے لئے اور اللہ کی محبت کے لئے تو کوئی محنت نہیں کی تھی۔ محنت
کی تھی ان چیزوں کے لئے، اب ان کو دیکھ دیکھ کر حسرت کرے گا، ہائے! فلال
جیز کو چھوڑ کر جارہا ہوں۔ بڑے شوق سے مکان بنایا تھا، بڑے شوق سے یہ کیا

تھا، بڑے شوق سے وہ کیا تھا، یہ سب شوق دھرے کے دھرے رہ گئے اور جہاں جانا تھا لیتن قبر، اس کے لئے کوئی سامان ہی نہیں کیا، اور نہ ہی قبر کے اندهیرے کے لئے کوئی تیاری کی، نہ مجھی بجلی کی فٹنگ وہاں کی، نہ کوئی ٹارچ کی روشنی لے کے گئے۔ نہ کوئی وہاں بستر کا سامان کیا۔ نہ کوئی وہاں کی تنہائی اور وحشت کے لئے سوچا۔ جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے۔۔ اب بہال پر سب کما کر یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں چلے گئے۔ کوئی غیر ملک کمانے کے لئے گیا ہو، اگر تو وہاں سے زرمبادلہ لانے کی اس کو اجازت مل جائے تب تو ٹھیک ہے اور اگر سب کچھ وہیں چھین لیا جائے تو اس نے بیس تیس سال ضائع بھی کئے اور خالی ہاتھ آگیا۔ اس کے دوست احباب، بیوی، بیجے پوچھنے لگے کہ کیالاتے ہو؟ كہنے لگا كہ كچھ نہيں لايا ہوں، سب كچھ چھين ليا گيا، ہم لوگ بھی بيہاں محنتيں كررہے ہيں اور جب جائيں گے تو سب كچھ چھين ليں گے۔ جو اپنے اندر تھا وہ تو ساتھ جائے گا۔ باہر کی سب چیزیں ہم سے چھین کی جائیں گی۔ کپڑے تک چھین لیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ بھی نہیں کہتے کہ مولوی صاحب کے کیڑے تو رہے دو یار۔ ہم ان کو بہت اچھ اچھ کیڑے بناکر دیا کرتے تھے، رہے دو، لے جانے دو، کہتے ہیں نہیں صاحب! سلے ہوئے کیڑے لے جانے کی بھی اجازت نہیں۔ چادر دیں گے لٹھے کی دو چادریں پہنا دیں گے بس۔ نہ عمامہ ہے نہ کھتہ ہے۔ تم خود ہی چھنتے ہو، اس غریب کو ذلیل کرکے آجاتے ہو لحد میں۔ کون سی چیز رہنے دی اس کے پاس۔ اے کاش مرنے سے پہلے ہمیں عقل آجاتی۔ اور یہاں سے یہ چیز بھی معلوم ہو گئی کہ یہ چیزیں قابل علاج ہیں۔ اللہ والوں سے ان چیزوں کا علاج کروایا جاتا ہے۔ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ چیز قابل علاج ہے۔ یہ دنیا کی محبت کس طرح نکل جائے،

مال کی محبت کس طرح نکل جائے اور مال کی محبت ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ چیزیں بزرگوں کے سامنے ذکر کرنے کی ہوتی ہیں۔ شیخ سے اصلاحی تعلق ہونے کا بھی مطلب ہوتا ہے۔

#### تمام معاملات كامدار:

دوسرا ارشاد حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه کا نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام معاملات کا دار تین چیزیں ہیں۔ جس کو تین چیزیں عاصل ہوگئیں سمجھو کہ بیڑا پار ہوگیا۔ ایک یہ کہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت نہ کرو۔ دو سری یہ کہ اپنے دکھ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرو۔ اور تیسری یہ کہ اپنی ذبان سے اپنی صفائی اور پاکیزگی بیان نہ کرو۔ جی میں تو بے گناہ ہوں، اپنی بے گناہی کو تو زرداری اور بے نظیر بھی بیان کریں گے، زبان سے سے

اتنی نه بڑھا پاکی داماں کی حکایت دامن کو ذرا دیکھا! ذرا بند قبا دیکھ

### این مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو:

اپی مصیبت کی شکایت اللہ کے سامنے کرو مخلوق کے سامنے نہ کرو۔ جب حضرت بنیابین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا مصر میں اور بھائی خالی ہاتھ گئے انہوں نے جاکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا "ان ابنک سرق" تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے عزیز مصر نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ نہیں بیٹے نے چوری نہیں کی ہے تہارے نفوں نے کوئی بات بنائی ہے، خبر میں صبر جمیل اختیار کروں گا۔

یوسف علیہ السلام تو پہلے سے گم تھے ان کا بھائی بھی ہاتھ سے گیا۔ بے اختیار حفرت يعقوب عليه السلام ك ول سے آه نكل "يا حسرتى على يوسف" الم خرت حفرت يوسف ير "وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم" الله تعالی فرماتے ہیں کہ غم کی وجہ سے ان کی آئکھیں سفید ہو گئیں، آئکھوں کا نور جاتا رہا، آنکھوں کی جبک ختم ہوگئ اور اتنا شدید غم تھا کہ گویا گلا گھٹا جاتا ہے- بچول نے کہا "تفتوا تذکر یوسف" آپ بیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے "حتی تکون حرضا اوتکون من الهلکین" بیال تک آپ کھل کھل کر ختم ہوجائیں گے ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں غم یوسف میں۔ میں جو سانا چاہتا ہوں وہ اگلی بات ہے "قال انسا اشکو بشی وحزنی الی الله" میں اینے غم اور پریشانی کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ تبھی کسی کے سامنے شکایت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ میں نے بھی تذکرہ کیا کسی بندے کے سامنے؟ صرف ایک مالک سے شکایت کرتا ہوں، اپنی پریثانی کی بھی، اور اپنے غم کی بھی۔ اگر اس کے پاس بھی نہ کروں تو اور کس کے پاس کروں۔ کوئی آفت اور کوئی مصیبت آن بڑی، شکایت کرو لیکن مولا کے سامنے کرو، شکایت بھی شکایت کے انداز میں نہیں بلکہ این حالت زار کو اس کے سامنے رکھ كراني عبديت كا اظهار كرنے كے لئے۔ مخلوق كے سامنے اپني شكايت نه كرو۔ اس کئے کہ مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسان والی ہو یا زمین والی ہو، تمہاری شکایت رفع نہیں کر سکتی۔ ایک ہی ہے جو شکایتوں کو رفع کر سکتا ہے اس لئے فرماتے ہیں "لاتشک مصیبتک" این مصیبت کی کسی کے سامنے شکایت نہ کرو سوائے اللہ تعالی کے اور اپنے درد کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرو صرف أسى كے سامنے كرو۔ "انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين" حضرت

ابوب صابر علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں پرور دگار مجھے تکلیف بہنجی ہوئی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں، مٹاکتے ہیں، لگانے والے بھی آپ ہیں، مثلنے والے بھی آپ ہیں۔ وہاں کوئی دوا دارو کرنے کی ضرورت تھی "ارکض بوجلک" تحکم دیاایی ایری کو مارو زمین پر۔ جب ایری ماری چشمه پیوث پرا اور فرمایا: "هذا مغتسل بارد وشراب" مصندا یانی بھی بیو اور نهاو بھی، غسل کیا اور یانی با، پھر کیا تھا جیسے چودھوس رات کا چاند نکل آیا۔ وہاں فوراً تكليف دور مو كئ بنانا چاہتے تھے كه لكانا چاہيں تو كوئى مِنا نہيں سكتا۔ اور جب ہٹانا چاہیں تو ان کے لئے تدبیروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چشمہ کا یانی اس سے عسل کیا سب بچھ دور ہو گیا، تمام بہاریاں دور ہو گئیں۔ اپنی تکلیف کا اظہار الله کے سامنے کرو، سجدے میں گر جاؤ اور پھر حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا رُرهو "اني مسنى الضروانت ارحم الراحمين" جمارے مولانا ادرليس میر تھی رحمۃ اللہ تعالی بہار ہو گئے تھے فرمانے لگے کہ آج مجھے شفا ہوجائے گی۔ عرض کیا گیا کہ کس طرح شفاء ہوجائے گی فرمایا کہ میں نے اپنے سجدے میں یہ وعاكى ج "رب انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين" واقعى شفاء ہوگئ۔ تم سے دعا منگواتے اس لئے ہیں کہ انہوں نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے اگر منظوری نہ دیں تو تم سے دعا نہ کروائیں، تنہیں دعا کرنے کی توفیق نہ دیں۔ لیکن جیسے اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہو ویسے اس کی رضایر بھی راضی رہو۔ دل میں تنگی کا مضمون نہیں آنا چاہئے۔

> زندہ کنی عطائے تو گر بہ کشی رضائے تو

زندہ کریں آپ کی عطاہے۔ مار ڈالیس آپ کی رضاہے۔ آپ جو کچھ کریں،

آپ کی جو بھی رضا ہو اس پر راضی ہوں۔ ہمارے مولانا حضرت تھیم الامت ارشاد فرماتے تھے، علاج مقصود ہے شفا مقصود نہیں۔ تمہارا کام ہے تمہیں علاج بتلایا کرتے رہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیؑ نوّر اللّٰہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آخری دنوں میں مجھ سے حضرت حکیم الامت ؓ نے فرمایا کہ میاں کیا تہارے ہاں اس کا علاج نہیں ہو تا؟ میں نے کہا حضرت ہو تا ہے۔ فرمایا کہ پھر تم علاج کرو، کہنے لگے بہت احیما، فرمانے لگے ہمارے ہاں نزاکت زیادہ ہے یر ہیز بہت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم علاج شروع کرو نتیجہ مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے علاج شروع کیا تو ذرا ہومیو پیتھک کا علاج نازک اور یر ہیز بہت ہو تا ہے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت تھوڑا سایر ہیز ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو کوئی پر ہیز نہیں کروایا۔ معمولی نوک ملک درست کرکے چلتا کردیا، یہ سارے دنیا بھرکے پرہیز ہمارے لئے رکھے تھے۔ حضرت فرمانے لگے کہ یہ ارشاد سن کر سرسے یاؤں تک پینہ آگیا۔ ہم نے تو کوئی پر ہیز نہیں کروایا تھا، معمولی سی نوک بلک درست کرکے چلتا کردیا۔ بھائی بیاری کا آخری انجام کیا ہے موت۔ کیا مرنا نہیں ہے اس سے کیا گھرانا۔ ہاں شنت ہے علاج کرنا، کرو۔ علاج کی تدبیر کرکے اللہ پر چھوڑ دو۔ چاہیں کے شفا دیدیں گے، نہیں چاہیں گے تو ان کی رضا۔ ہمیں اپنے پاس لے جانا چاہیں گے چلئے حاضر ہیں بھد خوشی حاضر ہیں۔

### این پاکیزگی بیان نه کرو:

اور تیسرے یہ کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ "فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی" اپنے نفول کا تزکیہ نہ کیا کرو کہ ہم اچھے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اپنی صفائی دینے کی کوشش نہ کرو، اللہ

تعالی بہت بہتر جاننے والے ہیں جو تم میں سے بیخے والا ہے بعنی متق ہے۔ ارے مخلوق کے سامنے تو صفائی پیش کرتے ہو۔ کیا اللہ کے سامنے بھی صفائی پیش کرتے ہو؟ مخلوق کو تو کہہ کتے ہو کہ تہیں بد گمانی ہوئی میرے بارے میں۔ میں اییا نہیں تھا تمہیں غلط فہی ہوئی ہے۔ کیا اللہ کو بھی کہو گے کہ تمہیں بد گمانی ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ کو غلط فہی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی پاکیزگی کا تصور کرتے ہو۔ این سرایا گندگی کا تصور کرو۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا چھوڑ دیا ورنہ یہ نجاست تو دفن کے لائق تھی۔ ایک شخص کی نظراس پر ہو تو وہ اپنے منہ سے اپنی پاکیزگی اور صفائی پیش نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ تیسرے ارشاد میں فرمایا کہ دو آدمیوں کی بددعاؤں سے بچو، ایک مظلوم کی بددعااور ایک بیتیم کی بددعا۔ بیہ اس وقت آکے سراٹھاتی ہیں جب لوگ سورہے ہوتے ہیں رات کے دو بج۔ مظلوموں کی بددعاسے بچو۔ اور تیموں کی آہ سے بچو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے جارہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت فرمارے تھے، ساتھ چل رہے تھے، رخصت کرنے کے لئے چلتے چلتے آخری جو نفیحت فرمائی وہ یہ تھی "یا معاذ لعلنی لا ترنی بعد هدا" شایرتم اس کے بعد مجھے نہیں و کھ سکوگ\_ لیکن میں تنہیں ایک نفیحت کرتا ہوں۔

### مظلوم کی بدرعات بچو:

"ایاک و دعوہ المظلوم" مظلوم کی بددعا سے بچنا، بچتے رہنا "لیس بینه وبین الله حجاب" اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، سیدھی عرش پر جاکر پہنچتی ہے۔ اس کو فارسی شاعر کہتا ہے۔

#### بترس آه مظلومان که بنگام دعا کردن اجابت درخق بر استقبال می آید

مظلوموں کی بدوعا سے بچو اس لئے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو قبولیت عرش اللی سے اس کے استقبال کے لئے آتی ہے۔ اور اسی طرح یتیم کی بددعاہے بچو۔ ينتيم كامال نه كھاؤ خواہ تيجه، وسوال، چاليسوال، كے عنوان سے ہو، ينتيم ير ظلم نه كرو- اور ينيم كامال نه ہتھياؤ- اس كئے كه ان كى آه لگتى ہے تو بيرا غرق كرديتى ہے۔ کراچی میں کتنے بچے بیٹم کئے گئے ان کی آئیں نہیں لگیں۔ کتنے بے گناہوں کو تختیہ ستم اور تختیہ مثق بنایا گیا۔ کیا ان کی آہیں رائیگاں جائیں گی؟ ایک نکتہ یاد رکھو کہ مظلوم کا ولی اللہ ہونا شرط نہیں ہے کہ مظلوم اگر ولی اللہ ہو تو اس کی بددعا لگتی ہے واللہ مظلوم اگر کافر بھی ہو اس کی بھی بددعا لگتی ہے۔ فاجر فاسق ہو اس کی بھی بددعا آدمی کو مار دیتی ہے۔ اس لئے کسی شخص پر ظلم و ستم کرنا، کسی سے زیادتی کرنا کسی کا حق اینے ذمہ لینا اس سے ڈرو۔ اور یہ قیامت تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جاہے کتنی معافیاں اللہ میاں سے مانگو، معافی نہیں ملتی جب تک کہ صاحب معاملہ معاف نہ کردے۔ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بُری صورت حال یہ ہے کہ میں ایسے آدمی پر ظلم کروں جو میرے مقابلہ میں اللہ کے سواکسی سے مدد نہیں لے سکتا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں۔ کوئی تھانہ کچری والا اس کا واقف نہیں، کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کرنے والا نہیں، اور کوئی اس کے ساتھ جھا نہیں جو اس کے ساتھ پیروی کرے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچل دو، مار دو۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا اس کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے

کہ "یا دب المستضعفین" اے کمزوروں کے رب، مجھے یہ دعا پیاری

گئی ہے۔ مجھے یہ لفظ بہت مزہ دیتا ہے "یا دب المستضعفین" اے

کمزوروں کے رب، جن کا دنیا میں کوئی شنوا نہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں تو

ان کا بھی رب ہے اور تو ان کا بھی انقام لیتا ہے۔ ان کی بھی فریاد رسی کر تا ہے،

مدد کر تا ہے۔ لوگ سجھتے ہیں کہ کمزور کا کوئی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے

بڑا مالک ان کے ساتھ ہے اور جس کا کوئی نہیں ہو تا خدا اس کے ساتھ ہو تا ہے

اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالی کسی سے انقام لیں تو پھراس کا جو حشر ہونا چاہئے،

وہ ہو تا ہے۔

### مظلوم كانتقام الله تعالى خود ليتي بن:

میں نے آپ کو ایک قصہ سایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو کس نے بُرا بھلا کہا وہ اپنے ایک ساتھی سے کہنے گئے کہ فوراً اس کے ایک تھیٹر ماردو۔ اس نے ذرا دیر کردی تاخیر کردی۔ وہ آدمی وہیں پھسلا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ بزرگ اس ساتھی سے کہنے گئے کہ تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی تو اس کے تھیٹرلگا دیتا تو اس کی ٹانگ توڑ دی تو اس کے تھیٹرلگا دیتا تو اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی۔ میں نے اس لئے کہا تھا کہ میرا معالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی زیادتی کا بدلہ خود لے لوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی زیادتی کا بدلہ خود انتقام لے لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اس بزرگ میں مخصر نہیں۔ اس معالمہ میں تم سارے بزرگ ہوں کہ یہ صرف اس بزرگ میں مخصر نہیں۔ اس معالمہ میں تم سارے بزرگ ہو۔ جو شخص اپنا انتقام نہیں لے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا انتقام لیتے ہیں۔ تاہم جلہ بازی نہیں داخل دفتر کردو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں۔ تاہم جلہ بازی نہیں داخل دفتر کردو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں۔ تاہم جلہ بازی نہیں

کرتے۔ بندوں کو مہلت ویتے ہیں کہ نادان ہیں شاید آپس میں معاملہ درست کرلیں۔ غرضیکہ ایسا شخص جس کا کوئی انتقام لینے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سوااس پر ظلم کرتے ہوئے زیادہ ڈرو۔ مخلوق کے انتقام کی تو تم تاب لاسکتے ہو۔ اللہ کا انتقام کی تم تاب نہیں لاسکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پررحم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للله دب العالمین



مر

کے درجات



## الهرسويشالي

عنوان صفح

- \* رونانه آئے توشکل ہی بنالو
- \* حضرت بنوری گاجماعت نه ملنے پررونا
- \* آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا تکبیر تحریمه کااجتمام
  - \* اصل نہیں تو نقل ہی اتارو
  - \* صبر نہیں تو صبروالوں کی شکل ہی بنالو
    - \* صبر کے درجات
      - \* يېلادرجه
    - \* مصائب کی حکمت؟
      - \* دو سرادرجه
    - \* تكليف محبوب كاعطيه ب
      - \* تيسرادرجه
      - \* جوتھادرجہ
      - \* درجه تلذذ
        - \* درجه فنا

-

# المالح المالح

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

ایک موقع پر حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفویض اور تسليم كوبيان فرمات موئ فرمايا، يه حضرات صوفياء كي اصطلاحات بين، اور قرآن كريم مين بهي يد لفظ آيا ہے: "وافوض امرى الى الله -" (مين سيرد كرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے) اس کو تفویض وتشکیم کہتے ہیں بعنی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سیرد کردیا اور مالک کی جانب سے جو معاملہ ہو اس کے سامنے سرتشکیم خم كردينا في الشيخ الله في خرمايا كه نه تو نعموں كو حاصل كرنا اپنے لئے اختيار كرد اور نه مصائب کو دفع کرنا اینے لئے تجویز کرو۔ نعتیں تم تک بہرطال پنچیں گی، جو تہاری قسمت میں لکھی جاچی ہیں، خواہ تم ان کے لئے تک ودو کرو یا نہ کرو، محنت کرو یا نه کرو، اور مصیبتی اور تکالیف تم تک آگر رہیں گی خواہ تم ان کو ناگوار سمجھو، ان بر بے قراری کا اظہار کرو یا جو چاہو کرو، یہ مصائب اور تکالیف تم سے کل نہیں سکتیں اس لئے اگر حق تعالی شانہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے تو اس کااشقبال شکر کے ساتھ کرواور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کااستقبال صبر کے ساتھ کرو، لیکن اس معلطے میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔

#### رونانه آئے توشکل ہی بنالو:

سب سے پہلا درجہ ہے تقبر، یعنی تکلیف کے ساتھ صبر کرنے کی اور اسے سہارنے کی کوشش کرنا، اگر آدمی سے صبر نہ ہو سکے تو صابروں کی سی شکل وصورت بنالینا، جو حضرات اللہ تعالی کے ہاں مجبوب ہیں ان کی شکل وصورت بنالینا بھی اللہ کے بہاں بڑا مجبوب ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ابکوا فان لم تبکو افتباکوا-" (ابن ماجہ ص٣٠٩) (رویا کرو اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سی شکل بنالو۔)

اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا چاہئے، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا، آکھوں میں آن نہیں آت، ول میں رقت پیدا نہیں ہوتی، بھائی اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی می شکل تو بنالو، اللہ تعالیٰ اس بہانے سے رونا بھی عطا فرمادیں گے، ہمارے شخ قطب الاقطاب حضرت مولانا مجمد زکریا کاند ھلوی نور اللہ مرقدہ وقد س مرۂ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر میں دو بزرگوں کو اخیر شب میں آواز سے روتے دیکھا ہے، ایک اپنے والد ماجد حضرت مولانا کیلی کو، دو سرے حضرت شخ الاسلام حضرت مولانا کیلی کو، دو سرے حضرت شخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو، یہ دونوں بزرگ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے اور بلبلاتے جیسے کسی بیج کی پٹائی ہورہی ہواور وہ رورہا ہو، لیکن دن کے وقت اور لوگوں سے ملتے وقت ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، تو اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو واقعۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے، حضرت شخ کے یہ الفاظ ہیں۔ ہیں، اللہ کے سامنے رونا اپنی کی جارہی ہو، بڑے بھیب الفاظ ہیں۔

تو رونے والے اللہ تعالی کے سامنے روتے ہیں، تہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنالو، اللہ کے سامنے گر گراؤ اور اگر گر گرانے کی کیفیت پیدا

نہیں ہوتی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی شکل بنالو، اور اگر اصل بھی نہیں ہوتی اور نقل بھی نہیں تو پھر پیچھے کیا ہاقی رہا؟

### حضرت بنوري كاجماعت نه ملخ پر رونا:

ایک دن ہمارے حضرت مولانا محمہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عصر کی جماعت رہ گئی، کونکہ معتقدین تو بڑا ہجوم کرتے ہیں، پھرماشاء اللہ جعہ کے دن تو کیاہی کہنے؟ غالباً کسی دکان کا افتتاح تھا، حضرت کو لے کر گئے، حضرت نے فرمایا بھائی جعہ کی عصر کی جماعت اپنی مبحد میں پڑھتا ہوں، میری عصر کی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی! ہم پہنچائیں گے، لے جاتے وقت تو لوگ بہت مستعد ہوتے ہیں، اپنے کام کا خیال ہو تا ہے، دو مرے کا خیال نہیں ہوتا، حضرت بنوری جس نے دوئی تھی، اس پر حضرت بڑا روئے، اس دن میں نے حضرت کو خوب روتے ہوئے دیکھا، بہت روئے اور فرمانے کے کہ ہمارے پاس اصل تو ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمانے کے کہ ہمارے پاس اصل تو ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مرابے، نماز تو ہمیں پڑھنی آتی نہیں بس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیتے ہیں، یہ نقل بھی ہمارے پاس نے رہے تو پھر ہمارے پاس کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نہیں اس چیز کی قدر نہیں۔

## آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالتكبير تحريمه كاابهتمام:

پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مواقع پر تکبیر تحریمہ میں شامل نہیں ہوسکے، ایک دفعہ بنو عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے تھے اور حضرت بلال سے فرما گئے تھے کہ نماز کا وقت ہوجائے تشریف لے گئے تھے کہ نماز کا وقت ہوجائے

اور میں نہ آؤل تو ابو بکر ﷺ سے کہنا نماز پڑھا دیں گے، چنانچہ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال السف اذان كمي اور حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه سے فرمايا كه آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا "نعم ان شئت" (ہاں اگر تم کہو تو پڑھا دس کے) چنانچہ کچھ دیر انظار کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ نماز پڑھائے، انہوں نے نماز شروع کردی، نماز ابھی شروع ہوئی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے، اب لوگوں نے حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه كو توجه ولانے كے لئے تالياں پيٹنا شروع كردس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں "وکان ابوبکر لایلتفت" (حضرت ابوبکر جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے توان کوکسی اور چیز کی طرف التفاف نہیں ہو تا تھا) جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كو تنبه موا، انهول في آنخضرت صلى الله عليه و سلم کو دیکھا تو بیچھے ہٹ گئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا 'کھڑے رہو'' انہول نے اظہار تشکر کے لئے دعاکے انداز میں ہاتھ اٹھائے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا "تم لوگ تالیاں کیوں بچارہے تھ؟ جب تم میں سے کسی کو نماز میں کوئی چیز پیش آجائے لینی امام کو متنبہ كرنے كى ضرورت ہو تو تبيج كہاكروكيونكه جب تبييح كهى جائے گى توامام كو عنبه ہوجائے گا "فانما التصفیق للنساء" (تالیاں بچانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے) مردوں کے لئے نہیں، مردوں کے لئے شبیج ہے یعنی سجان اللہ کے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب میں نے کہا تھا کہ اپنی

جگہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ تو تم پیچھے کوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا:

"ماكان لاابن ابى قحافة ان يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم-"

ترجمہ: "ابو قبافہ کے بیٹے سے یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہوکر نماز پڑھائے۔"

رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیچھے ہوں اور میں نماذ پڑھاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس فتم کا ایک واقعہ مرض الوفات میں بھی پیش آیا تھا، طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تقریف نہیں مبارک ٹھیک نہیں تقریف نہیں السکتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آئے تضرت صلی الله علیہ وسلم کے تھم سے نماذ پڑھاتے تھے، ایک دن ذرا تھوڑا طبیعت میں سکون اور خفت محسوس ہوئی تو آپ صلی الله علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے مبجد میں تشریف لے گئے ایک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تھے اور دو مرے حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنہ تھے۔

آتخضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لاکر حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کے پہلومیں بیٹھ گئے:

"فكان ابوبكر يصلى بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلوة ابى بكر رضى الله عنه-" (صحح بخارى ج اص ۹۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کررہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتدا کررہے تھے، اس میں علاء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس نماز

میں امام کون تھا؟ حفرت ابوبکر ﷺ نے یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ غالباً مذکورہ بالا الفاظ کے پیش نظر صحیح یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے امام نے اب ان کی حیثیت مکبر کی بن گئی۔ تھی۔

یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع ہونے كے بعد تشريف لائے ايك اور موقع ير سفريس، غالباً يه سفر تبوك كا واقعہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ضرورت کے لئے تشریف لے گئے تھے، میں پانی کا لوٹا لے کر يحي يحي الله عليه وسلم فارغ موئ تو ميس في وضو كروايا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا، اس کی آستینیں تنگ تھیں، آستینیں اوپر کو نہیں آٹھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر کندھے پر ڈال لیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، میں لیکا کہ ان کو اتاروں، فرمایا رہنے دو میں نے ان کو پاک حالت میں پہنا ہے چانچہ آپ نے موزوں پر مسح فرمایا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے والیس آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی کیونکہ ذرا دیر ہو گئ تھی، لوگوں نے انتظار کیا لیکن جب دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ممکن ہے پیچھے رہ گئے ہوں، ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں نماز قضاء نه ہو جائے تو حضرات صحابہ " نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه کو امام بنالیا، جماعت کی ایک رکعت ہو چکی تھی کہ صحابہ "نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسبوق ہیں اور ایک رکعت رہ گئی ہے، صحابہ بہت پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت پوری کرنے کے بعد ان

کو اطمینان دلانے کے لئے فرمایا کہ تم نے بہت اچھاکیا کہ نماز شروع کرلی، یہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ یہ جاعت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی افتدا میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن پڑھاکرتے تھے، جو ان کے بچوں کے برابر تھے ان سے قرآن پڑھا کرتے تھے، جو ان کے بچوں کے برابر تھے ان سے قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی تواضع تھی، ترزی کی روایت میں ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے فرمایا تھا:

"ان امركن مما يهمنى بعدى ولن يصبر عليكن بعدى الا الصابرون-" (ترندى باب مناقب عبدالرحن بن عوف" كنزج ١٢ مديث: ٣٣٩٣١)

ترجمہ: 'دکہ تہارا معاملہ مجھے فکر مند کرتا ہے آپنے بعد اور تہارے معاملہ میں صابرین ہی کچھ خدمت کریں گے۔''

یعنی میرے بعد تہاری کفالت کی کیاشکل ہوگی؟ اس کا بھی جھے خیال آجاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپ اہل و عیال کے بارے میں فکر مند ہونا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے آخر انسان انسان ہے پھر نہیں ہے گوشت پوست کا انسان ہے اور پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ: اللہ کے نیک ومقبول بندے صابرین تہاری خدمت کیا کا مفہوم یہ ہے کہ: اللہ کے نیک ومقبول بندے صابرین تہاری خدمت کیا کریں گے، ان حضرات میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی جو حضرات امہات المؤمنین کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس اپنے ہدایا بھیجا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ کرتے تھے اور ان کے پاس اپنے ہدایا بھیجا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالی عنہاان کو بہت دعائیں دین تھیں، حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اپنے پاس کچھ نہ رکھتی تھیں جو آتا ہی وقت لٹا دینی تھیں، وہ بھی تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، لاکھوں کے عطیات آتے تھے، ایک ون ام المؤمنین کے پاس دراہم کا ڈھرلگا ہوا تھا، تقسیم کرتی رہیں حتی کہ سارا تقسیم کردیا تو خادمہ کہنے لگی کہ حضور (رضی اللہ عنہا) کا روزہ ہے، شام کو بچھ افطار کے لئے بچا لیتیں؟ فرمانے لگیں: پہلے یاد دلادیتی، اب عورتوں کی طرح طعنہ وسینے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ بات بھی یاد دلائے کی ہے کہ تمہارا روزہ ہے کچھ افطار کرنے کے لئے رکھ لو۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح معنی میں تو ایک ہی نماذ نکلی جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت نکل گئی تھی، پوری زندگی میں وو واقعات ایسے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماذ کا ابتدائی حصہ نہیں ملا اور ہماری جماعت تو کیا پوری نماز بھی رہ جائے تو ہماری مسلمانی میں کچھ فرق نہیں آتا، بھی نقل تو اتارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے بندو! اگر اصل بھی نہ ہو اور نقل بھی نہ ہو تو پھر کیا رہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔

# اصل تُنهين تو نقل ہي اتارو:

نقل تو اتارو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اور یه نقل بھی الله تعالی کو بہت محبوب ہے، فکر مند نہ ہوا کرو کہ ہمارے پاس اصل نہیں یا جیسی نماز ہونی چاہئے ویسی نماز نہیں ہے ہمارے پاس، جیسی تلاوت ہونی چاہئے وہ نہیں ہے، جیسا درجہ احسان کا عبادت میں ہونا چاہئے ویسا درجہ حاصل نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں زیادہ فکر مند نہ ہوا کرو بس کوشش کرو کہ

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی نقل اتارو، آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز کا نقشه کینچوبس انشاء الله وه نماز قبول ہوجائے گی۔

## صبر نہیں تو صبروالوں کی شکل ہی بنالو:

تو شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ اگر صبر نہیں کرسکتے تو سے سرکرہ یعنی صبر کر اللہ والوں کا نقشہ لو، تکلیف اور بنادٹ کے ساتھ ہی صبر کا انہمام کرو، شروع شروع میں ایسا ہوگا لیکن رفتہ رفتہ مشق ہوجائے گی۔ بقول حضرت عاجی المداد اللہ مہاجر کمی صاحب ؓ کے پہلے ریا ہوگی پھر عادت ہے گی پھر عبادت ہے گی، پہلے تو صرف دکھاوا ہوگا، نام ہوگا، پھر مشق کرتے کرتے عبادت کی الیسی عادت ہوجائے گی کہ کوئی تم سے چھڑانا چاہے تو تم چھوڑ نہیں سکو گ، اللہ اور جب آئی پختگی ہوجائے گی کہ کوئی تم سے چھڑانا چاہے تو تم چھوڑ نہیں سکو گ، اللہ اور جب آئی پختگی ہوجائے گی تو پھر عبادت کی طرف تیسرا قدم اللہ گا کہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اس میں حقیقت آنا شروع ہوجائے گی، اور اس کا نام مجاہدہ ہے، بہی محنت ہے جو مطلوب ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے دن جنید بغدادی ؓ جیسی نماذ پڑھیں تو پڑھیں ورنہ پھر نماذ سے کیا فائدہ ؟ یہ بات غلط ہے۔

## صبرکے درجات:

توشیخ نور الله مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر الله تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پنچ، کوئی مصیبت آئے تو صبر کے ذریعہ اس کا استقبال کرو اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔

بہلا درجہ تصبر کا ہے لینی بنگلف صبر کرو، پھراس کے بعد دو سرا درجہ آئے گا

### مصائب کی حکمت؟

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور الله مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تکلیف جیس پہنچی ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ تو تہارا ہوگاہی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالی کی جانب سے ہے، اب یہ چیز جو منجانب الله آتی ہے یہ کسی مقصد کے لئے ہے یا بے فائدہ ہے؟ ظاہرہے کہ الله تعالی حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام مقصدے خالی نہیں ہوتا، چلویہ بات بھی طے ہوگئی کہ اس میں کوئی فائدہ ضرور بہ ضرور ہوگا، اب فائدے میں تین احتمال ہیں، ایک یہ کہ اللہ میاں کا کوئی فائدہ ہو گا، دوم یہ کہ تمہارا کوئی فائدہ ہو گا، سوم کہ مشترکہ فائدہ ہو کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے اور کچھ تمہارا بھی ہے، لیکن پہلی اور تیسری صورت غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی فائدہ حاصل کرنے سے بے نیاز ہیں، وہ تو مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ اس کا عام فیض ہے کہ سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن مخلوق سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، اسی لئے اللہ تعالیٰ کو منعم حقیقی کہتے ہیں کہ وہ سب کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، سب پر احسان کرتے ہیں مگر مخلوق سے کوئی نفع اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، واقعی اللہ تعالیٰ کے ا سوا جتنے منعم ہیں، احسان کرنے والے ہیں وہ احسان وانعام میں کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ ضرور رکھتے ہیں، کوئی شخص ثواب کی نیت کرتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گابیہ بھی فائدہ حاصل کرنا ہوا، اور اگر کوئی اور فائدہ نہ ہو تو کم از کم ہیں ہے کہ کسی کی بدحالی کو دیکھ کرول میں جو کڑھن پیدا ہوگئی تھی احسان کے ذریعہ وہ کڑھن دل سے جاتی رہے گی، کسی کو دیکھ کر جو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی تھی

وہ ہمارے دل کی تکلیف دور ہوگی، بعض لوگ ووٹوں کے لئے احسان کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں گرنام آوری کے لئے، مرداری حاصل کرنے کے لئے، قادت حاصل کرنے کے لئے، کوئی احسان کرتا ہے آخرت کا تواب حاصل کرنے کے لئے: "انما الاعمال بالنیات." جیسی کسی کی نیت ہوگی حق تعالیٰ شانہ وییا ہی اس کے ساتھ معالمہ فرمائیں گے، لیکن بہر حال مخلوق کی طرف سے کسی پرجو احسانات ہورہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ابنا ہوتا ہے، خواہ کسی درجہ کا بھی ہو ابنا فائدہ بھی مد نظر ہو تا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے کہ تمام مخلوق پر انعام فرما رہے ہیں لیکن ابنا کوئی فائدہ نہیں، مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

# من نه کردم خلق تاسودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جودے کنم

لیمنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مخلوق اس لئے نہیں بنائی کہ میں ان سے کوئی نفع کامعاملہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی سودا کرنا چاہتا ہوں، نہیں بلکہ صرف بندول پر احسان کرنے کے لئے یہ تخلیق فرمائی ہے، لیس اللہ تعالی کا محض احسان ہی احسان ہے، فضل ہی فضل، انعام ہی انعام ہے، تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ فائدے سے پاک ہے، قرآن کریم میں ہے کہ:

"مایفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم-" ترجمہ: "الله تعالی تمہیں سزا وے کر کیا کریں گے تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ-" تو یہ طے ہوگیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے فائدے کے لئے ہورہا ہے، الله تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن بات ہے کہ فائدہ تبھی محسوس ہو تاہے بھی محسوس نہیں ہو تا، مولانا فرماتے ہیں:

> طفل می لرزد زنیش احتجام مادر مشفق ازال غم شاد کام

جے کے پھوڑا نکل آیا تھا، مال نشر لگانے والے کے پاس لے گئ تاکہ اس کا آبریش کردیا جائے، نشرتو بعد میں گے گانے نے اس جراح کو دیکھ کرہی چلانا شروع کردیا، بہر حال اس کو جیسے کیسے پکڑ کر نشر لگوادیا اور پیپ گندگی سب نکل گئ، زخم کو صاف کر کے مرہم لگادیا، تو بچہ لرز رہا ہے، کانے رہا ہے لیکن ماں خوش ہورہی ہے کہ یجے کی تکلیف دور ہوگئ، شکریہ بھی ادا کرتی ہے ڈاکٹر صاحب کا اور اس کو فیس بھی دیتی ہے، احسان بھی مانتی ہے، تو ماں جو اپنے بیچے کے نشر لگواتی ہے یہ بیچ کے ساتھ اس کی شفقت و محبت ہے مگر بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یوں سمجھتا ہے کہ مال اس پر بڑا ظلم کر رہی ہے، اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے گندے مواد کا آپریش ہوتا ہے، ہم این کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھتے، یہ بھی رحمت ہی کا معاملہ ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ جب نظر ذرا زیادہ صیح کر دیتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آنے لگتی ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہورہا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔

#### دو سرادرجه:

بہر حال دو سرا درجہ صبر کا ہے جس کا مطلب کسی مصیبت کو من جانب اللہ سبھتے ہوتے اس کو سہارنا، اس پر شکایت نہ کرنا۔ صبر کے بڑے درجات ہیں اللہ

تعالی فرماتے ہیں: "وبشر الصابرین-" (اور خوش خبری دیو صبر کرنے والی والوں کو۔) "الذین اذا اصابتھم مصیبة۔" (صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔) "قالو انا للہ وانا الیه داخون-" (تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔) "اولئک علیہم صلوة من ربھم ورحمة۔"

شاہ عبدالقادر دہلوی ترجمہ فرماتے ہیں: (یہ لوگ ہیں کہ ان کو شاباشیں ان کے رب کی جانب سے اور ان پر رحمت ہے۔)

لین ان پر الله تعالی کی خاص عنایتی بیں اور الله تعالی کی خاص رحمتیں بیں۔ "واولئک میں صحیح راستہ پانے اور بی لوگ بیں صحیح راستہ پانے والے۔) "ان الله مع المصابرین۔" (بے شک الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

# تكليف محبوب كاعطيه ب:

پس جو تکلیف آئے اے محبوب کا عطیہ سمجھتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس کی شکایت نہ کرو، بس ہی صبر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صبر کی تین علامتیں ہیں، ایک یہ کہ شکوہ شکایت نہ کرے، دو سری یہ کہ ضرورت سے زیادہ جزع فزع نہ کرے، ویسے آومی کمزور ہے جب تکلیف ہو تو ہائے کرے گا، اس کی اجازت ہے، اس کا مضا نقہ نہیں، بھی ہم تو بندے ہیں، ہائے کہنا بندگی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کے اظہار کے لئے منہ سے ہائے بھی نکلے گی، تکلیف بھی ہوگی لیکن کمزوری کے اظہار کے لئے منہ سے ہائے بھی نکلے گی، تکلیف بھی ہوگی لیکن جزع فزع کی اجازت نہیں جس سے بے صبری کا اظہار ہو اور شکوہ شکایت کی

کیفیت پیدا ہوجائے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کو تی مزاج پرس کرے تو بیار کو چاہئے کے پہلے الحمد لللہ کہے اس کے بعد اپنی بیاری کو بیان کرے تاکہ بیاری کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ سمجھا جائے۔

تیسرے یہ کہ مصیبت کی وجہ سے تہمارے اعمال شرعیہ یا طبغیہ میں کسی قشم کا تغیر پیدا نہ ہو، اگر تکلیف کی وجہ سے مصیبت کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں یا اور معمولات میں فرق آنے لگا تو یہ صبر کے خلاف ہے، یہ تین چیزیں اگر بائی جائیں تو یہ صبر جمیل ہے اور ان لوگوں پر اللہ تعالی کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی عنایتیں ہیں، بڑی ہی عنایتیں ہیں۔

#### تيسرا درجه:

شخ مات بیں کہ تیسا درجہ موافقت ہے، جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اس پر رضائے اللی کی موافقت کرو، جب اس طرف نظر چلی جائے کہ معاملہ مالک کی طرف کیاجارہا ہے تو موافقت پیدا ہوجاتی ہے، یہ صبر سے اونچا درجہ ہے، وہ قصہ مشہور ہے کہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا کہ دریا میں کٹاؤ لگا ہوا ہے آپ ذرا دعا کر دیجئے کہ دریا کا رخ بدل جائے، فرمایا کہ مجھے دہاں لے چلو، لے گئے، فرمایا ذرا کدال دے دو، کدال دے دیا گیا، تو خود بھی گرانے گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، فرمایا جدهر مولا ادهر شاہ دولہ، گرانے گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، فرمایا جدهر مولا ادهر شاہ دولہ، اگر مولا ہی چاہتا ہے کہ اس کو گرایا جائے تو شاہ دولہ کون ہو تا ہے جو کہے کہ نہ گراؤ، اور ان کی اس موافقت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دریا کا بہاؤ دو سری طرف مراگیا، اللہ تعالیٰ کا طرف بھیر دیا، کٹاؤ بند ہوگیا، اور دریا کا بہاؤ دو سری طرف مراگیا، اللہ تعالیٰ کا

معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہو تا ہے، تو یہ تیسرا درجہ ہے بھی، جد هر مولا ادھر شاہ دولہ۔

#### چوتھادرجہ:

شخ "فرماتے ہیں چوتھا درجہ اس سے بھی اوپر کا ہے اور وہ ہے تعم و تلذذ کا،
جب یہ چیزاور آگے بڑھتی ہے تو جس طرح نعتوں سے لذت حاصل ہوتی ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب اور تکالیف آتی ہیں ان سے آدمی کو
لذت حاصل ہونے گئی ہے، جیسے بچ حلوہ کھاتے ہیں، ان کو لذیہ گئا ہے لیکن
بعض لوگ مرچیں کھاتے ہیں، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، آئکھوں سے بھی پانی
بہہ رہا ہے، س سی بھی کررہے ہیں لیکن کھا رہے ہیں، اس کے بغیر کھانا لذیہ
معلوم نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو جس طرح نعتوں سے لذت حاصل ہوتی ہے اس
طرح ان مقبولان اللی کو ان معاملات سے جن کو تکالیف ومصائب کہتے ہیں لذت

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، حضرت عمران بہت اونچ در ہے کے بہت بیارے صحابی ہیں، وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوگئے تھے، انہوں نے داغ لگوالیا، پرانے زمانے میں داغ دے کر، یعنی لوہا گرم کرکے داغ لگاتے تھے اور اس کے ذریعے بعض بیاریوں کا علاج کرتے تھے، تو آپ نے کسی آدمی سے شکایت کی کہ میں جب سے اس تکلیف میں مبتلا ہوا تھا تو مجھے فرشتے روزانہ سلام کرتے تھے جب سے داغ لگوایا تو انہوں نے سلام بند تو مجھے فرشتے روزانہ سلام کرتے تھے جب سے داغ لگوایا تو انہوں نے سلام بند

الغرض چوتھا درجہ یہ ہے کہ تکلیف اور مصیبت کو محبوب کی جانب سے جان کر اس سے لذت حاصل کی جائے کیونکہ محبوب کی جانب سے جو تکلیف آئے وہ عاشق کے لئے موجب مسرت ہوا کرتی ہے، ہارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال الیں ہے جیسے کہ اللہ علیہ نے اس کی مثال الیں ہے جیسے کہ کئی سالوں کے فراق کے بعد کسی کا محبوب اچانک ملا ہو، اور وہ چیچے سے آگر اس کو دبا دے اب محبوب موٹا تازہ فربہ اور عاشق بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، محبوب نے جو اس کو زور سے دبایا تو عاشق کی ہائے نکل گئی، محبوب نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہورہی ہو تو تمہیں چھوڑ کر رقیب کو پکڑ لوں؟ اس حال پر عاشق کیا ہے گا، وہ تو ہی کہے گا:

نشود نصیب دستمن که شود بلاکت تیغت

مر دوستال سلامت که تو خرجر آزمائی
ترجمه: "دستمن کویه بات نصیب نه موکه وه تیری تلوار سے

بلاک مواکرے دوستوں کا سر سلامت رہے کہ آپ خرجر
آزمائی کریں۔"

صبر کرنے والوں کے بڑے درجات ہیں، یہاں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے بہت عجیب بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں ایک ہے مصیبت پر اجر، ایک ہے صبر پر اجر، یہ دونوں الگ الگ اجر ہیں، اگر کوئی صبر نہ کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالی تکلیف اور مصیبت کا اجر عطا کریں گے، اور اگر صبر کرے گا تو صبر کا اجر الگ ملے گا ور تکلیف کا اجر الگ عطا فرمائیں گے۔ ورجیہ تلذذ:

شیخ فرماتے ہیں دو سرا درجہ صبر کا ہے اور تیسرا درجہ اس سے بڑھ کر آگ ہے لین یہ دیکھ کر کہ یہ مالک کی طرف سے ہے پھر آدمی میں جذبہ موافقت پیدا ہوجاتا ہے اور چوتھا درجہ مصیبت سے تلذذ کا ہے، ہمارے حضرت مفتی محمد حسن

صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کی ٹانگ میں تکلیف ہوگی تھی، ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کائنا پڑے گی، فرمایا بہترہے، ڈاکٹروں نے بے ہوش کرنے کو کہا تو فرمایا تم اپناکام کرو ہم اپناکام کریں گے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپناکام کرو، اب اندازہ کیجئے کہ زندہ آدمی ہے، اس کی ٹانگ کائی جارہی ہے مگروہ اف تک نہیں کرتا، سی بھی نہیں کرتا، ہائے بھی نہیں کہا، سیحان اللہ ان لوگوں کاکیا مقام ہے۔

حضرت الوب عليه السلام الله ك نبى تقے ان پرجو گذرى وه آپ كو معلوم به الله تعالى فرمات بين: "انا وجدنا صابرا نعم العبد انه اواب." ترجمه: "بم نے اس كو صبر كرنے والا پايا، برا اچھا بنده تھا، برا رجوع كرنے والا تھا۔"

سبحان الله كيا بات ہے! مالك كہد رہا ہے بندے كو كدوہ بڑا رجوع كرنے والا تھا۔

توجب موافقت کے مقام سے بندہ ترقی کرتا ہے تو تعم اور تلذذ کے مقام پر پنچا ہے کہ جس طرح نعمتوں سے لذت حاصل کرتا ہے اس طرح اس کو تکلیف ومصائب سے راحت ملتی ہے۔

#### درجه فنا:

لیکن قصہ یہیں ختم نہیں ہوا، اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے شخ" فرماتے ہیں وہ درجہ فناء کا ہے کہ مالک کے سامنے بندے کا ارادہ واختیار ختم ہوجائے، اس کے حکم کے سامنے ہماری کوئی خواہش باتی نہیں رہ گئی فناہو گئی "مردہ بدست

زندہ" والا مضمون ہو گیا، اب مروے بے چارے کی کیا خواہش ہے؟ اس کو جهال چامو رکه دو، جس طرف چامو بلث دو، اینے آپ کو مکمل طور پر الله تعالی کے حوالے کر دینا کہ نہ لذت رہے نہ تکلیف، نہ راحت نہ تکلف، اس کی کوئی چاہت ہی نہیں رہی، یہ فنا کا مقام ہے، یہ آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں، اور یہ اصل مقام عبدیت ہے، یہ ہے بندے کا اصل مقام، یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی کرتے ہیں، اور بندہ چاہے نہ چاہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالی کے کرنے سے ہوگا، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے غنی کردے، جس کو چاہے فقیر كردے، صحت اس كے قبضے ميں ہے، بياري اس كے قبضہ ميں ہے، راحت اس کے قبضے میں ہے، تکلیف اس کے قبضہ میں ہے، یہ سب چیزیں جو اسباب کی دنیا میں ہیں ان اسباب کو تمہارے موافق کردیں یہ اس کے قبضے میں ہے، اور تمہارے خلاف برگشتہ کردیں یہ اس کے قبضہ میں ہے، دسمن کو سرنگوں کردیں یہ اس کے قبضہ میں ہے، کمزوروں کو تم پر مسلط کردیں یہ اس کے قبضہ میں ہ، یہ تو ظاہر ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی ہو تاہے لیکن بندہ عملی طور پر اس مقام پر آجائے یہ مقام بندگی ہے، بندہ اس مقام پر نہ آئے سرکش رہے نعوذ بااللہ اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرتا چھرے تب بھی ہوگا وہی جو وہ چاہے گا کیکن یہ محروم رہا۔

یہ اصل مقام عبدیت ہے شخور فرماتے ہیں جب اس مقام عبدیت پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اپنی رحمت ورضا کی آغوش میں اس کی پرورش فرمائیں گے، حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف وکرم سے ہمیں بھی اپنی رضا کی دولت نصیب فرمائے۔